



شاه نبر 12بابت اه مارچ اربال 2012ء

عالمی سروے ریورٹ 2013.14 میں حفزت تاج الشريعة كا نام TOP.50 مين بحيثيت قاضي القصناة في الهند عقائد ديوبنديه كردمين ناياب فتوى حضرت محدث أعظم بإكستان مولانا سردار احمه رضوى كاابك اجم اورناياب فتوكي میلا دالنبی ملکھا کے جواز کے متعلق جامعہ از ہرمصر کافتویٰ مولوي عبدالجيارسلفي صاحب كى تلبيسات يران كے ہم ملك حفزات كي تقيد حفرت شاه عبدالعزيز محدث وبلوى اور كئي د بوبندی علاء الله تعالی کے گستاخ میں: مولوی الياس گھمن ديوبندي كانيافتوي مولوی الیاس تھسن دیو بندی کے دجل وفریب کا تحقيق وتقدى حائزه (قيط:5) د يوبندي خود بدلتے نبيس كتابوں كوبدل ديے بين (قبط:11) وُشنام بازد يوبندي تولي كے 2 يع جھوك: اعلی حضرت کے عشق رسول نابھا کی آپ کے ایک معاصر سے تقعد بق بهجة الاسرار كي صحت وتوثيق يرفا ضلانة تحقيق عقیدهٔ علم غیب اورعلائے ویوبند کی قلابازیاں (قط:اول) انبیا ﷺ کی امامت کے دیوبندی دعوے

ديوبنديوا شرمتم كومكرنبيس آتي





## متاز ماهرِ تعلیم پروفیسر دلا درخان صاحب کےصاحبز ادہ کی المناک شہادت کا سانحہ میشم عباس قادری رضوی

'' چامعہ ملیہ کالج''، ملیر، کراچی کے برٹیل '' گورنمنٹ ریجنل ایجوکیشن سنٹر'' کے سر براہ ''اوارہ تحقیقات امام احدرضا'' کے جوائنٹ سیکرٹری اور ماہنامہ''معارف رضا'' كراچى كے نائب مدير جناب محترم يروفيسر دلاور خان صاحب كے اكلوتے كساله صاحبزادے احدرضا کوسفاک درندوں نے تاوان حاصل کرنے کے لیے اغوا کیا اور بعد ازال قبل كركے پينيك ديا،انالىلە وانا اليە داجعون ـ ۋى اين ائىيىن كۆرىيى لاش کی شناخت ممکن ہوئی، جناب پروفیسر دلاور صاحب نے راقم کوفون پر اپنے صاحبزادے کی گمشدگی کا ذکر کیا تھاس کر بہت تشویش ہوئی۔اور بعدازاں پروفیسرصاحب ہے ہی معلوم ہوا کہان کے اکلوتے کمسن صاحبز اوے وقل کردیا گیا ہے۔ نماز جنازہ 'ادارہ تحقیقات امام احدرضا"كے صدرمحرم جناب سيد وجابت رسول صاحب نے پڑھائى۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالی انسانیت کے رُوپ میں ایسے درندون کونیست ونابود فرمائے جو پییوں کے بدلے کسی کی جان لینے سے در بیغ نہیں کرتے۔اللہ تعالی پروفیسر ولا ورخان صاحب اورآپ کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحوم صاحبز اوے کوآخرت میں اسے والدین کے لیے ذریعہ نجات ،اوران کواس کا متبادل عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمين



# عالمى سروے ربور ف 14-2013ء حضرت تاج الشريعه كانام 50-Top ميں بحثيث قاضى القضاة فى الهند

حضرت مولا ناغلام مصطفی رضوی ، نوری مشن مالیگاؤں (انڈیا)

The Royal Islamic Strategic اسلای دنیا کا عالمی سروے کرنے والا ادارہ Studies Centre عمان جارون نے عالمی مقبولیت رکھنے والی ۵۰۰ربااثر شخصیات کی ١٣-١٣- عى تازه ريورث شائع كى ب جس مين Top-50 مين بندوستان كى عظيم شخصيت تاج الشريعة قاضي القضاة في الهندمفتي محمد اختر رضاخان قادري از بري بريلوي كانامستى قائداور روحاني پیشوا کے طور پر۲۲ روی تمبر پرشامل کیا گیا ہے۔ ازیں قبل ۱۰/۱۱/۱۱ میں بھی ٹاپ ۵۰ میں آپ کا نام شامل تھا؛موجودہ سروے میں آپ کے ۱۵۰۰۰فآوی کی اشاعت بنا )Azharul-Fatawa (انگش) كاذكركيا كيانيز ٢٠٠١ء مين بندوستاني مسلمانوں كے چف قاضی (قاضی القصاة) تعلیم کئے جانے کاذکر ہے۔ یہ بھی رپورٹ میں ہے کہ مسلمانوں کی تعلیم کے لیے اسلاک یو نیورش جامعة الرضا (مركز الدراسات الاسلامیہ) بر ملی میں قائم كى - ب سروے اسلامی دنیا میں مختلف شعبوں سے متعلق خدمات کے شمن میں کیاجا تا ہے۔ جب کردنیا کی سب مقبول وبالزشخصيت مين اول نمبريرابل سنت كي جيد عرب عالم شخ الاز مرؤا كثر شيخ احد محد الطیب اور بارہویں نمبر رعقائد اہلِ سنت کی فراوی کے ذریعے ترجمانی کرنے والی شخصیت مفتی اعظم مصرة اكثرية على جعدكا شارب- برصغير كعلاع اللي سنت مين محدث كبير علامه ضياء المصطفى اعظی (بانی جامعدامجدید کھوی) کا نام ۱۰۰۰ راحادیث کے استحضار مع روایت و درایت کے اعتبار



#### فهرست مضامين

| مل  | مؤلف                                                 | موضوع                                           | برثار |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| 3   | حضرت مولانا غلام مصطفی رضوی ،نوری مشن-               | عالى سروے رپورٹ 2013.14 ميں حضرت                | 1     |
|     | ماليگاؤن(انديا)                                      | تاج الشرايد كا نام TOP.50 مين بحثيت             |       |
|     |                                                      | قاضى القصناة في البند                           |       |
| 5   | شير بيشه الل سنت امام المناظرين، فاتح ديو بنديت      | عقائد ديو بنديد كرديس ناياب فتوى                | 2     |
|     | حضرت مولا ناحشمت على لكھنوى التيا                    |                                                 |       |
| 14  | تخ يج محمدا فضال حسين نشتيندي                        | حضرت محدث اعظم باكتان مولانا مردار احمد         | 3     |
|     |                                                      | رضوی کاایک اہم اور نایاب فتوی                   |       |
| 19  | مترجم شنرادهٔ نقیه ملت حضرت مولانا از بار احمد امجدی | میلادالنبی تاثیرہ کے جواز کے متعلق جامعہ از ہر  | 4     |
|     | مدظله العالى                                         | مصركافتوي                                       |       |
| 28  |                                                      | مولوي عبدالجبارسلفي صاحب كى تلبيسات بران        | 5     |
|     |                                                      | کے ہم مسلک حضرات کی تنقید                       |       |
| 30  | مینتم عباس قاوری رضوی                                | حضرت شاه عبدالعزيز محدث وبلوى اور كني           | 6     |
|     |                                                      | دیو بندی علاء الله تعالی کے گستاخ ہیں مولوی     |       |
|     |                                                      | الياس محصن ديوبندي كانيافتوي                    |       |
| 35  | میشم عباس قادری رضوی                                 | مولوی الیاس مسن و یوبندی کے دجل وفریب کا        | 7     |
|     |                                                      | مخقیق و تقدی جائزه (قط 5)                       |       |
| 61  | مینهم عباس قادری رضوی                                | ويوبندي خود برلتے نہيں كتابوں كوبدل ديے         | 8     |
|     |                                                      | س (تط:11)                                       |       |
| 65  | میثم عباس قادری رضوی                                 | دُشنام بازد يوبندى لوك 2 يخ جموت                | 9     |
| 68  | خطرت مولانا قارى مبشر احد نظامى مد ظله العالبي       | املی حضرت کے عشق رسول سائیلم کی آپ کے           | 10    |
|     |                                                      | ایک معاصر سے تقیدیق                             |       |
| 69  | فاضل جليل حضرت علامه مفتى ذوالفقار خان نعيمي         | بجة الاسرار كي صحت وتوثيق برفاصلانة تحقيق       | 11    |
|     | مدظله العالمي، كاشي يور (انديا)                      | 0324-2311741-6                                  |       |
| 83. | شان رضا قاوري                                        | عقید و علم غیب اور علمائے و یو بند کی قلابازیاں | 12    |
|     | Felifordina.                                         | (قط اول)                                        |       |
| 89  | محدا فضال مسين نقشبندي                               | انبیا میلئے کی امامت کے دیو بندی دعوے           | 13    |
| 93  | میشم محباس قادری رضوی                                | تهرهٔ کتب                                       | 14    |
| 97  | میشم عباس قادری رضوی                                 | د يو بند يوا شرم تم كوگرنيس آتي                 | 15    |



# عقائد د بوبند بیر کے ردمیں نایاب فنوی

11

مظهراعلی حفرت شیر بیشدالی سنت امام المناظرین فاتح ندا به باطله حفرت علامه ابوالفتح حافظ قاری محرحت علی خان قادری رضوی الکھنوی رشاللین

تحنسرن وحواثی میشم عب سس مت دری رضوی



ے،سلسلہ قادریہ بے عظیم شیخ کی حیثیت سے امین ملت ڈاکٹر سید امین میاں برکاتی (سجادہ نشین خانقاہ برکا تیہ مار برہ مطبرہ) کا نام شامل ہے، دیگر خدمات کے اعتبار سے پیر محمدعلاء الدین صدیقی، دعوت اسلامی کے سربراہ مولا ناالیاس قادری، مولا نا پیرزادہ امداد حسین (حال مقیم یوکے)، فدبی ساجی خدمات کے شمن میں خلیفہ تاج الشریعہ شیخ ابو بکر (سربراہ مرکز الثقافة السدیہ وجزل سکریئری سی جمعیة العلما کیرالا) سی دعوت اسلامی کے سربراہ مولا نا شاکر علی نوری، بائی الجلمعة الاسلام میرونائی شام المام علامة قرالزماں اعظمی جمداویس رضا قادری وغیر ہم کے نام شامل فہرست ہیں۔ نیزان کے کارناموں کا اختصار میں ذکر بھی کیا گیا ہے۔

#### قارئين اہلست كے ليضرورى اطلاع

دیوبندی حفرات کے دومائی مجلّه "راوسنت" لا جورشاره نمبری ۲،۱،۵، میں قبط دارشائع ہونے والےمولوی اجریکی لا ہوری دیو بندی کے رسالہ''اصلی حنفیت'' کا دندان شکن جواب تقسیم ہندوستان ہے قبل طليقة المحضر ت مفتى اعظم بإكتان وحفرت علامدالوالبركات سيداحد قادري رضوى الورى عليه الوحمه في بنام "الْسَهِمُ الشَّهَابِي على حدًاع الوَهَابِي" مُقتب بِ"عَثْر ه كامله " تحريفر ماكر" المجمن حزب الاحناف ہند، لا ہوں' سے عرصہ دراز پہلے ٹائع کردیا تھا، راقم کے پاس حفرت کابدرسالہ موجود ہے اسکے علاوہ حفرت مولاناابوالبركات سيداجرع ليسه السوحمه اى كى زير مريتى شائع بونے والے ما بواررسالے و معين الدین 'ل ہور بابت ماہ نومبر ۱۹۳۳ء میں بھی آپ کا ایک فتوی مولوی احماعلی لا ہوری دیو بندی کے رد میں شاکع ہوا تقاراقم کاارادہ تھا کہ حفرت کے بیدونوں علمی جواہر پارے جدید ترخ سے کے ساتھ شاکع کردیے جا سی ۔ کھ عرصة بل جناب مجرنعیم الله خان صاحب ( کامونگی ) نے حضرت کی دیگر کتب اور مناظروں کے ساتھ اس رسالہ "السَّه مُ الشَّهَابي على حداع الوَهابي" القب إنعشر وكالمذ" كريمي كتاب" رسائل ومناظر الوالبركات "(مطبوعه فيضان مدينة بليكيشز جامع مجدعررود كامو كك 8173630 (0333-8173630) میں شامل کر سے شائع کروا دیا ہے لیکن مولوی اجمعلی لا ہوری دیو بندی کے ردمیں دیا گیافتوی ان کے پاس موجود نہیں تھااس لیے بیاس مجمع ممیں شامل نہیں ہوسکا۔ ان شاء السله تعالی مولوی احمالی لا ہوری دیو بندی كرد يس كلها كيا رساله اورفتوى جديد تخ تح كساتها أكفاشا كع كيا جائ كاتار كين "رسائل ومناظر ي ابوالبركات "كو بھى ضرور حاصل كريں كيونكه اس ميں فرقه جات باطله كے ساتھ حفزت علامه ابوالبركات سيد احمقادری علیه الوحمه کے کے مناظر اورآپ کے ورکردورساک شامل ہیں۔



اللهم هداية الحق والصواب

ممبر 1: بشک الله تبارک و تعالی نے اپنی محبوب سیدنا محدرسول الله سال فی آینی کو غیب کاعلم عطافر ما یا قرآن فضیح و حدیث کریم و آئمہ دین قویم وعلائے المسنت حدیث و قدیم، کاعلم عطافر ما یا قرآن فضیح و حدیث کریم و آئمہ دین قویم وعلائے المسنت حدیث و قدیم، کے نصوص قاہرہ و برا بین باہرہ اس مسلے بین اس قدر بین کہ جن کا احصار د شوار ہے جس کو النکا کا محمونہ و کیمنا ہووہ حضور اعلی حضرت قبلہ مولانا شاہ احمد رضا خال قادری رضوی برکاتی بریلوی کا مسالہ ء مبارک ''خالص الاعتقاد'' (1) مطالعہ کرے ۔ خود ان دیو بندیوں کے بیران بیر جناب حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی بیران النہ فرماتے ہیں۔

من المادية المن المن المن المن المن المشير شاه كوث، الداد المثناق صفحه 79، 80 مطبوعه المادية المثناق صفحه 79، 80 مطبوعه الماركية المن المركية فيوك اردوباز ارلامور)

وہابی دیوبندی دھرم میں حضور اقدس سائٹولیٹر کے لیے علم غیب ماننا شرک ہے۔ والعیاذ بالله تعالی-تو وہابید دیوبندیہ کے فقرے سے حاجی صاحب مرحوم بھی مشرک ہوگئے اور ان کو پیر پیران ومرشد الراشدین مان کرسارے کے سارے وہابید دیوبندیہ بھی

مشرک وکافر ہوگئے۔ولا حول ولا قو قالا بالله العلی العظید۔ نمبر 2 بے شک اللہ علیم وخیر شہید وبصیر جل جلاله نے اپنے فضل سے اپنے محبوب سیدنا محمد رسول الله سال فائیلی کو حاضر ناظر بنایا۔ قرآن مجید وحدیث عمید سے اس عقیدہ حقہ پر (ولائلِ) (2) کثیرہ قائم ہیں۔خودو ہا بیول دیو بندیوں کے پیشوا قاسم نانوتوی لکھتے ہیں۔

1؛ ۔ یہ رسالہ فقا وی رضوبہ جدید ترخ تک شدہ کی جلد 29 کے صفحہ 433 پر موجود ہے۔ ( میشم قا دری ) 2: ۔ یہاں غالباً کا تب کی غفلت ہے'' دلاک'' کا لفظ چھوٹ گیا ہے۔ بطور احتیاط اس کو ہر یکٹوں میں لکھا گیا ہے۔ تا کہ فقرہ دواضح ہوجائے۔ ( میشم قا دری )



#### استفتاء

سوال نمبر 1 ۔ نعیم خال صاحب کا کہنا ہے کہ سر کار دوعالم سان ٹیا پیٹی کوعلم غیب تھا۔جس کے شخ اسدعلی منکر ہیں۔

سوال نمبر 2 نعیم صاحب نے یہ بتایا کہ میراایمان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناضر ہیں۔اسد علی منکر ہیں۔

سوال نمبر 3۔اسدعلی کا کہنا ہے کہ حضور بشر تھے نعیم صاحب کا کہنا ہے مجھے حق نہیں کہ حضور کو بشر کہیں۔

سوال نمبر 4۔ اسدعلی صاحب کہتے ہیں کہ ہم علمائے دیو بند کے معتقد ہیں اور ان کی اقتدا کرتے ہیں۔

سوال نمبر 5۔ نعیم صاحب کا کہنا ہے کہ ہمارے علمائے اہلسنت کا فتوی ہے کہ جومسلمان علمائے دیو بندگوکا فرنہ کے اوران کے کفر میں شک کرے وہ خود کا فر ہے۔ راقم مظفر خال۔ بقلم خودموضع پرساؤ ہریا۔

وستخطامحرنعیم خال شهپیروار ثی دستخط اسدعلی شیخ بقلم خود

## مَعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّلْمِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

"وَلَوْ جَعَلَنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا

يَلْمِسُونَ (5) يَلْمِسُونَ (5) يَلْمِسُونَ (5) بَورة انعام، آيت (9)

خود پیشوائے دیوبندیہ قاسم نانوتو کی کوبھی اس کا اقرار ہے کہ حضور اقدس سکا شاہیے ہم کا جمالِ اقدس بشریت کے حجاب میں رہا<sup>(6)</sup>۔ ظاہر ہے کہ لابس کی حقیقت میں لباس اور مجوب کی ماہیت میں حجاب ہرگز داخل نہیں ہوتا۔

قر آن شریف ہے روش ہے کہ بی جس سے فر مائے کہ میں تمہارا جیسابشر ہوں وہ بھی کا فرہے۔ (7)

5؛ ''اوراگر ہم نی کوفر شتہ کرتے جب بھی اسے مرد ہی بناتے اوران پر دہی شبد کھتے جس میں اب پڑے ہیں۔'' (ترجمہ کنزالا بیان)

نہ جانا کون ہے کچھ کسی مجد سقار

(قصائدقاتی صفحه 6، کتب خاندر جمید دیوبند) (میثم قادری)

7: امام الوبابيمولوى اماعيل دبلوى صاحب بهى لكت بين - "ولا يخفى أن المخاطبين بقوله إنتما آكا كِشَرُّ مِّ قُلُكُمُ هم المشركون اوريه بات بوشيده نبيل كمثلكم كا خطاب شركين كى طرف ب- " (خطمولوى اساعيل دبلوى مطبوعه مع تقوية الايمان و مَذ كير الاخوان، صفحه 242، مطبوعه كتب غانه راشد كمينى، ديوبند - يو، بي - اليضا

صفحه 230م مطبوعه مطبع فاروتی دبلی 1313 هـ الیشاصفحه 339مطبوعه دار الاشاعت اردوبازار کراچی)

علمائے دیو بند کے مزعومہ'' شخ العرب والجم' مولوی حسین احدیدنی صاحب بھی اپنی کتاب' شہاب ثاقب' بین کھتے بین کہ' ویکھئے باری تعالی فرما تا ہے کہ قُلُ النَّمَا اَکا کِشَرٌ مِّنْفُلُکُمْد یُوْسِی اِنَیْ اینی کفارکوخطاب کرے کہہ دو کہ جزایی نیست کہ بیس تم جیسابشر ہوں مجھ پر وتی کی جاتی ہے۔' (شباب ثاقب فصل ثامن صفحہ 282 مطبوعہ

دارالکتابغزنی سٹریٹ اردوبازارلاہور)

على ويوبندى مصدق كتاب "برأة الأبرار" مين ايك ديوبندى مولوى صاحب لكحة بين كن آبيشر يف قُلُ المُّمَّا آ اكابَتَهُ وَقُلُكُمُ مِين حضور سرور عالم سُنْ الله به كرارشاد بي كرتم كفار مكدت كهددو كدمين تم جيما بشر بول آك وقى فرق بتايا كميا بيك " (برأة الابرار، صفحه 94 مطبوعه مدينه برقى پريس بجنور اليفنا صفحه 94 مطبوعه تحفظ فظريات ديوبندا كادى ياكتان ) (ميثم قادرى) (8) X UILLE >

''اَلنَّبِیُّ اَوُلی بِالْمُوْمِنِیْنَ مِنَ اَنْفُسِهِمُ (''کوبعد کاظ صله اَنْفُسِهِمُ کے دیکھے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول الله سائیلی کو اپن امت کے ساتھ واصل نہیں ساتھ وہ قرب واصل ہے کہ ان کی جانوں کو بھی اُن کے ساتھ واصل نہیں کیونکہ اولی بالتصرف ہو تب بھی یہی بات لازم آئے گی کیونکہ احبیت اور اولویت بالتصرف سے لیے اقربیت تو وجہو بھی ہے پر بالحکس نہیں ہوسکتا۔''

(تخذیرالناس صفحه 14 ،مطبوعه دارالاشاعت اردو بازار کراچی، ایضاً صفحه 59 اداره العزیز نز و جامع میجد صدیقیه گله برف خانه سیالکوٹ روڈ کھوکھر کی گوجرانواله )

مبر 3- بیشک الله تبارک و تعالی نے اپنے محبوب مظہر اتم خلیفہ و اعظم سید نامحہ رسول الله سال فالکیل کو جامد و بشریت سے ملبوس بنا کر دنیا میں جلو ہ گر فر مایا۔

قال الله تعالى

3: 'نیم بی مسلمانوں کاان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ '(پارہ 21، سورہ احزاب، آیت 6، ترجمہ کنز الایمان) 4: يبال لفظ 'تمام' وود فعد لکھا گيا ہے جو ہو كتابت معلوم ہوتا ہے۔ (ميثم قادری) ریادال حضور صل الله الله کی وصف ختم النبین کے اس معنی کو کہ سب سے پچھلے نبی ہیں دران حضور صل الله الله کی وصف ختم النبین کے اس معنی کو کہ سب سے پچھلے نبی ہیں نافہ موں کا غلط خیال لکھ کرم (12) حضور کے زمانے میں ، (13) بلکہ حضور صل الله الله کے بعد بھی نظم ہوں کا غلط خیال لکھ کرم الله کے بیدا ہونے کو جائز کہد دیا۔ (14) کذب وظلم وسائر قبائح کا الله تعالی کی ذات اقد س کے لیے پچھ بُرانہ ہونا لکھ دیا۔ (15) چالیس سال کی عمر شریف تک حضور نعالی کی ذات اقد س کے لیے پچھ بُرانہ ہونا لکھ دیا۔ (15) چالیس سال کی عمر شریف تک حضور نبی ای کی میں اور ایمان سے بھی قطعاً بیخبر و فافل کی دیا۔ (16)

11: '' براہین قاطعہ'' میں مولوی خلیل احمد آبیٹھو کی دیو بندی اور مولوی رشیر احمد کنگو بی کی گستا خانہ عبارت ملاحظہ کر س

''شیطان و ملک الموت کا حال و کی کرعلم محیط زمین کافر عالم کوخلاف نصوص قطعیہ کے بلادلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت ہوئی فخر عالم کی ثابت کرنا شرک نہیں تو کون ساایمان کا حصہ ہے شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسعت علم کی کوئی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔'' (براہین قاطعہ صفحہ 55 مطبوعہ دارالا شاعت اردوباز ارکرا بی کا آپ کے علادہ مولوی عبدالروف جگن پوری دیوبندی صاحب نے بھی براتین قاطعہ براتین قاطعہ کی عبارت کی توضیح کرتے ہوئے کلیجہ یا کہ ملک الموت اور شیطان مردود کا ہم جگہ حاضر و ناظر ہونا نصق قطعی سے ثابت ہے۔ اور محفول میلاد میں جناب خاتم الانبیاء حضرت محمد سول اللہ میں تنہیں ہے۔ (برا قالا برارصنی 57 مطبوعہ مدینہ برتی پر یس بجنور الیفاصنی 57 مطبوعہ تحفیظ نظریات دیوبند اکاد کی پاکستان۔ اگرے 2012ء) یعنی دیوبند کی ذہر ہے کہ مطابق حضرت ملک الموت اور شیطان مردوذ تھی قطعی سے اللہ کے تابت ارد خو فراللہ میں فالگ ) (میثم قادری)

- ریب میں معلوم ہوں۔ 12: \_''تحذیر الناس' میں مولوی قاسم نانوتو ی دیو بندی صاحب کی گفر بیعبارات ملاحظہ کریں۔ نانوتو کی صاحب کھتے ہیں کہ

ے بین میں استان کے دیال میں تورسول اللہ سال اللہ ہو ایس معنی ہے کہ آپ گاز ماندانہیا ہے سابق کے زمانے کے بعد اور آپ میں آخر نبی میں مگر اہل فہم پر روثن ہوگا کہ تقدیم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیات نہیں پھر مقام مدح میں والیکن ڈسٹول اللہ ہو تھا گئے تھا اللہ ہو تھی اللہ ہو تھی کہ میں کہ تو تھی ہو سکتا ہے۔'
مدح میں والیکن ڈسٹول اللہ ہو تھا تھ اللہ ہوتی وفر مانا اس ضورت میں کیونکر شیخ ہوسکتا ہے۔'

( تحذیر الناس صفحه 4 ، 5 مطبوعه دار الاشاعت اردو بازار کراچی ، ایضاً صفحه 41 اداره العزیز نزد جامع مسجد صدیقه گل برف خانه بیا کلوٹ روؤ کھو کھر کی گوجرانوالہ ) (بقید **تواثی اگلے صفحے پر ملاحظه فر ما عیں )** 

﴿ عَلَدُ الله تعالى ﴿ 10 ﴾ ﴿ 10 ﴾ قال الله تعالى

"قَالُوَا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُنَا وَ"(8)

(پاره13، سوره ابرائيم، آيت 10)

وقال الله تعالى

"قَالَتُ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ "(9)

(پاره13، سوره ابراجيم، آيت 11)

8: "بولة تم توجمس جيسة دى مؤ" (ترجمه كنزالا يمان)

9: ''ان كرسولول في ان كيام بين توتمبارى طرح انسان ـ''( ترجمه كنز الايمان)

10: \_ ' حفظ الایمان' میں مولوی اشرف علی تھاتوی صاحب کی گتا خانہ عبارت ملاحظہ کرئی جس میں تھاتوی صاحب کی گتا خانہ عبارت ملاحظہ کرئی جس میں تھاتوی صاحب کھتے ہیں کہ

''آپ کی ذات مقدس پرملم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زیر سیح جوتو دریافت طلب امریه ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیبیراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے ایساعلم غیب تو زید وعمر و بلکہ ہر میں ویجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔''

( حفظ الایمان صفحه 8 مطبع علیمی و بلی الیفا صفحه 13 مطبوعه قدیمی کتب خاند مقابل آرام باغ کراچی ، ایضاً صفحه 13 مطبوعه کتب خاند مجید بیماتان ) (میثم قادری ) عقادال سن کافر مرتد ہونے میں شک رکھے یاان کو کافر مرتد کہنے میں توقف کرے وہ بھی شرعاً کافر مرتد کہنے میں توقف کرے وہ بھی شرعاً کافر مرتد ہے۔ ملاحظہ ہو''حسام الحرمین' شریف و''الصوارم الہندین' و''مبلغ وہابیہ کی زاری''۔

والله ورسوله اعلم جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

大きかはからしてのようなないというには、大きに

中ではないというできるというというできているとうか

はそび上海ののもちゃとのようとうとうこととうから ようないし

できたいというなりますいいのというかんしょうとう

(منقول از:ما ہنامہ شی کھنو، جمادی الثانی 1389ھ)

## ( پیچلے صفح کابقیہ عاشیہ )

كتاب اللي كياچيز ہے اورا يمان كياچيز ہے۔ تو اور محاس سے آپ كو كيوں كرآ گا بى ہو يكى تھى۔'' (مختصر سيرت نبوى سيرة الحبيب الشفيع من الكتاب العزيز الرفيع صفحه 44،43 مطبوعه المكتبة العربيه الكريم ماركيت اردوباز ارلامور)

اس کتاب میں ایک اور جگہ رسول الله سائٹائینیم کی گستاخی کرتے ہوئے مولوی عبدالشکور لکھنوی دیو بندی صاحب لکھتے ہیں گہ

" بقبل نبوت کے رسول خدا کی وہی حالت تھی جوتمام اہل مکہ کی تھی''

(مختصر سيرت نبوي سيرة الحبيب الشفيع من الكتاب العزيز الرفيع صفحه 42،مطبوعه المكتبة العربية الكريم ماركيث اردو

زارلا بور)

اس عبارت میں بھی مولوی عبدالشکور کھنوی دیو بندی صاحب نے حضور سرور دو عالم سائنیآیئم کوابیان کی حقیقت سے نا آشنا ہونے میں کفار مکہ حبیبا قرار دے دیا۔ (نعو ذبالله مین ذالیف) (میٹم قادری)

#### ﴿ يَامِينَ اللَّهِ اللّ اللَّهُ اللَّ

حضرات علمائے البسنت کامتفق علیفتوی ہے کہ بیلوگ اپنے ان کفریات کی وجہ سے شرعا کا فرمر تد ہیں اور جوشخص ان کے ان کفری عقیدوں پرمطلع کرنے کے بعد ان کومسلمان

( پیچیلے صفحے کے بقید حواثی) 13: یا ناوتوں طاحب کی دوسری کفرید عبارت جس میں نانوتوی طاحت کھتے ہیں کہ میں میں انوتوی طاحت کھتے ہیں کہ

''اگر بالفرض آپ کے زیابے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا برستور باقی رہتا ہے۔'' (تحذیر الناس صفحہ 18 بمطبوعید دار الاشاعت ارد و باز آر کرائی ،ایشاصفحہ 65 ،ادار وابعز بزنز و جامع سکید صدیقیہ گلہ برف خاند سیالکوٹ روز کھوکھر کی گوتیرانو الہ )

14: ينانوتوى صاحب كى تيرى تفرى عبارت جس بين نانوتوى صاحب لكيفة بين ك

" بلكه الربافرش بعدز مان بون بجي كوني أبي بيدا بونو پيرشي خاتميت محدي بين پيجيفرق في استاكات

(تخذیرالناس منفج 34 مطبوعه دارالا شاعت اردوباز ارکه این ،ایناصفی 85 ،ادار دالعز بیزنز د جامع مهد صدیقیه گله برف خانه سیالکوک رود تحوکهر کی گوجرانواله )(میشم قادری)

15: - الحبيد المقلل سے مولوی محود الحسن ديو بندی صاحب کی گستا خانه عبارت ملاحظ کريں جس بيس وہ لکھتے ہيں کہ ''افعال قديجہ (برے افعال) کوشل ديگر ممکنات ذاحيہ (جن صفات کا اللہ کی ذات ہے ہونائمکن ہے ان کو) ' مقدور بارک (اللہ کی قدرت کے تحت ) جملہ امل حق تسلیم فرمات ہیں کیونگہ خرانی ہے تو ان کے صدور (واقع ہونے) ہیں کہانش مقدوریت (مہرف قدرت سلیم کرنے میں) اصلا (بالکل) کوئی خرابی الام نہیں آتی ہے ' (الحبید المقل حصاد ال صفح اللہ مطلع علیہ کا دوری) ہیں تاہد کی باد صورہ ) (میشم قادری )

16 نـ مولوي عبدالشكور كلصنوى ديو بندى صاب كي سنا خانه عبارت ملاحظ كرين جس بين كهية بين كيد

"أل حفرت سائية يهم علاه وصادل اوراين و في كنهايت نزم دل خلق فدا پر شفت كرن والداور به شير يركام تصحيبا كذا ننده بيان و گاليكن باد جودان ماسن مقليد كاماس شيد به آپ باكل بنر شير يركام تصحيبا كذا ننده بيان او گاليكن باد جودان ماسن مقليد كاماس شيد تقل قال الله تعالى "في حكاس شرعيد كي اصل الاسول يعن اقيان بالله كي حقيقت بحى آپ كوراه بيد بنجر به بدايت كي اس في آپ كووقال مَا كُفْت تَعُر به به بدايد كي اس في الوقال مَا كُفْت تَعُر بي مِداية بي ما الكيف و كلا الرائيمان نيس جائة تصد آپ كياچ يون آب في المار في ما الميكون بي وقال مَا كُفْت تَعْلَمُها أَنْت وَلَا قَوْمُن نيس جائة من الرائيمين بائة عندار رند يوان آپ كورا بي الميكون بائة عندار دند يوان آپ كورا الرائيمان بي تاب مندان الميكون بائة و كام كورا بي ميكون بوان تابيمين بائة بي يمن بيات بيكون بوان تابيمين بواند بي مندل، 3سياست مدن الميكون بي قطاد الملا بنبر شيد به آپ يمن برائي بيكون بوان تابيمين بياس مندل، 3سياست مدن الميكون بي قطاد الملا بنبر شيد به آپ يمن بروان تابيد كوران الميكون بيان تابي توليد الميكون بيكون بيكون بيكون بوان تابيد كوران بيان بيكون بيان بيكون بيكون بيان بيكون بيان تابيد كوران بيان بيكون ب

( بقية حواثي المطلح برملاحظه ما تين ) ( بقية حواثي المطلح صفح برملاحظه فرماتين )



(۲) اگرشرع غلطی ہے تو پھر مشتہرین پرشرعاً توبیکا اعلان اشتہاراً واجب ہے یاند؟ (۳) اور پھر باطل کی فتح مقابلے حق کے ماننا شرعاً اس کا کیا تھم ہے۔؟

(۴) جو خص برسر منبرعام مجمع میں بزید یوں کی فتح اور سیدی امامُ الصابرین علیه رحمته و اسعته کی فکست ظاہری بتائے اس کا شرعی کیا تھم ہے۔؟

اليفخض پرشرعاً توبدواجب باند؟

(۵) اورسَيدُ الشُهَدَآء عليه رحمته واسعته كلطرف كلت كامنوب كرنا شرعاً جائز يا

(٢) فكت كامعنى كيا ب-؟

(٤) امام عالى مقام عليه رحمته واسعته كوظا برى ككت بوكى بياند؟

(٨) ظاہری کلت منسوب کرنے ہے تو بین ہے یا نداورا گرتو بین ہے تو مُو ہن ( تو بین کرنے والا ) کا حکم شری کیا ہے۔؟

(٩) جوظا برى كلت مان اور پراس براصرار بھى كرے اس كاكيا تھم ہے۔؟

(۱۰) اگر کوئی مخص جنگ أحد شریف کے واقع مبار کہ کود کھے کر میر ہے حضور صلب السلم علیمه وسلم اور صاب کا حکم شری کیا ہے۔؟
وسلم اور صحابہ کرام دضی الله عنهم کی طرف فلست منسوب کرنامنع ہے قوجنگ کر بلام علی میں بھی منسوب کرنامنع میں وہ گلست منسوب کرنامنع ہے قوجنگ کربلام علی میں بھی منسوب کرنامنع میں گلست منسوب کرنامنع ہے قوجنگ کربلام علی میں بھی منسوب کرنامنع میں گلست منسوب کرنامنع ہے قوجنگ کربلام علی میں بھی منسوب کرنامنع ہے قوجنگ کربلام علی میں بھی منسوب کرنامنع ہے توجنگ کربلام علی میں بھی منسوب کرنامنع ہے قوجنگ کربلام علی میں بھی منسوب کرنامنع ہے توجنگ کی باشدے کا میں منسوب کرنامنع ہے توجنگ کی باشدے کی بات کے تعلق میں ہوئی بات کی بات

(۱۲) سَيِدُ الشُهَدَآء عليه رحمته واسعته كا كست كياان كناناجان صلى الله عليه وسلم كاكست بين عسين مِنى وانا منه كم المحت

ر ۱۳) یوں بیان کرنا کہ'' پیشکست نہیں تو اور کیا ہے کیاان کا سر نیزے پرنہیں لٹکایا گیا، کیا حرم شریف کو ننگے چہرے، اونٹوں پرنہیں بٹھایا گیا، کیارنگ سیاہ کوسیاہ اور سرخ کوسرخ نہ کہا جائے گا'' کیاا یسے بیان میں اہلِ بیت کی تو بین ہے یا نہ۔؟ رہ



# فات دیوبندیت، حضرت محدث اعظم پاکستان مولانامفتی سرداراحمد قادری رضوی کاانهم اورنایاب فتوی (پهلی مرتبه مطرعام پر)

تخ تخ جرانضال حين نقشبندي (سانگلهال)

حضرت محدث الله (میش می اس نایاب قلمی فتوی کا کاس جناب محمد افضال حسین نقشبندی صاحب (سانگله بال) کے پاس موجود تھا جے انہوں نے کمپوز اور تخ نئ کر کے اشاعت کے لیے دیا جس کے لیے ادارہ ان کا مشکور ہے۔ اس فتوی میں دی گئی آیات پاک اور حدیث شریف ک تخ نئی اور ترجہ قوسین () میں درج کیا گیا ہے تا کہ امتیاز رہے ، جن قار تکین اہل سنت کے پاس علماً اہلست کی نایاب تحریریں (مطبوعہ یا غیر مطبوعہ ) موجود ہیں ان کے عس اسکین کر کے اس ای ممل ایڈریس پرمیل کرویں تا کہ ان کی اشاعت کی جاسے علمی تعاون کرنے والے حضرات کا شکریہ (حب سابق) ان کا نام و کرکر کے ان کی جیجی ہوئی تحریری اشاعت کے ساتھ کیا جائے گا ، اور اس علمی تعاون پر اللہ تعالیٰ بھی آپ کواس کار خیر کی جزائے خیر عطافر مائے گا۔ ان شد اللہ (میش قادری)

#### الاستفتا:

(۱) کیافرماتے ہیں علماء ربانی که اس اشتہار میں کوئی شرع گرفت ہے یاند۔ اگر کوئی شرع غلطی ہے تو وہ کس درجہ کی ہے، کفر ہے یامشابہ بالگفر ہے؟ یاشان تنقیص امام الصابرین سَید الشُهد آء علیه رحمته و اسعته ہے یامشابہ بالتقیم ہے یابالکل بغبار ہے۔؟



اعلى درجه بركامياب بوع ،ارشاد بارى بوق نَسْلُو تَكُم بِشَى عِينَ النَحُوفِ وَالجُوعِ وَ نَقَصِ مِّنَ الاَ مَوَالِ وَالْانْفُسِ وَالشَّمَواتِ وَبَشِّوِ الصَّبِوِيْنَ وَاللَّذِينَ إِذَ آاصَا بَتُهُم مُّصِيْبَةً قَا لُوْ آ إِنَّالِلَةٍ وَإِنَّا لِلَهِ فَي وَالْمَعْتَدُونَ ٥ ( باره : ٢٠ بورة البَرَة ، آيت : ١٥٥ ـ ١٥٥ ) (ترجم ان : ٢٠ اورضر ورجم تهين آزما كي عَلَي كَهُورُ راور بحوك سے اور يحق مالوں اور جانوں اور بحلوں كى كى سے اور خوشجرى سنا ہے ان عبر والوں كوكہ جب ان يكوئى مصيب برخي تو كيس جم اللہ كے مال بيں اور جم كو اس ميل اور جم كوئي الله كي مال بيں اور جم كوئي الله كي مال بيں اور جم كا الله كي مال بيں اور جمت اور يجي اور حمت اور يجي اوگ راه بربين )

توایمانی نگاہوں میں جب کی مسلمان کا خون، ہیوک، اموال کا کم ہونا، جانوں اور پھلوں
کے متعلق امتحان ہواوروہ ثابت قدم رہے رضا وسلیم پر قائم رہے تو بداس کی ظاہر میں اور حقیقت میں بھی کامیا بی ہے جس کی صابر بین کوقر آن پاک میں بشارت دی گئی ہے۔ دل وجان و مال و متاع مولی عن قر وجل کی راہ میں قربان کرنا عین سعادت ہے ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور دل لگا کرخشو ع نہیں پڑھتا تو یہ ہما جائے گا کہ ظاہر میں اچھی عبادت کرتا ہے مگر باطن میں کمال سے خالی ہے۔ شریعت مطہرہ کا تھم ظاہر پر ہے ایک شخص مولی عن و جل کی راہ میں دل وجان، مال و متاع کوقربان کرتا ہے تو شرعاً بہی کہا جائے گا کہ اس نے اچھا کا م کیا اور جب ظوم نیت اور رضاء و تسلیم کے ساتھ ہے تو تو زعلی نور ہے مسلمان کی فتح اس میں ہے کہ شریعت مطہرہ کا پابندر ہے، شہداء کرام د صبی الله تعالیٰ عنہ میں جنہوں نے اپنی جانبیں خداعت و جل کی راہ میں دیں اور مولی عز و جل کی رضاء پر راضی رہان کو یہ تھم جنہوں نے اپنی جانبی خداعت و حل کی راہ میں دیں اور مولی عز و جل کی رضاء پر راضی رہان کو یہ تھم جنہوں نے اپنی جانبی خداعت و حل کی راہ میں دیں اور مولی عز و جل کی رضاء پر راضی رہان کو یہ جنہوں نے اپنی جانبی خداعت ہو گئی بلکہ ان کو اچھا پھھالفا فی خطمت سے بیان کیا جائے۔

رہے کا ویدید بہابات سے ہیں۔ قرآن پاک میں تو فرمایا گیا کہتم اللہ عنہ و جلکی راہ میں شہید ہونے والوں کوئر دہ نہ گمان کرواور نہان کومر دہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔

وَلَا تَقُولُو الِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ اَمواتُ إلآية (پاره:٢، مورة القرة، آيت: ١٥٣) (ترجماز كزالايمان: "اور جوخداكى راه مين مارے جائيں أمين مرده نه كهو") نيز فرمايا وَلَا تَحْسَبَنَ الَّلِيْنَ قُتِلُوْ افِي سَبِيلِ اللهِ اَمُواتاً (پاره:٢٠ مورة آل عران، آيت: ١٦٩) (ترجماز كزالايمان: "اور جوالله كي راه مين مارے كتے برگزائيس مرده نه خيال كرنا")

و نيوي نگاه ميں مقابله ميں مقتول ہونا فلست متصور ہوتا ہے اور وشمن بھي يہي تصور كر



برايك ش كاجواب مركل عنايت فرمايا جائد المستفتى فقير محد عنايت الله امرتسر (١) الجواب

اشتہار فرکور پرنام نامی حین پرعلامت "" اور شہیداعظم پر" "" کی علامت اور مجرد ین وغلام جمر پرعلامت "د" ہیدہ صری خلطی ہے کہ عوام کیا اس میں خواص بھی بتالا ہیں۔ شرعاً ایسالکھنا مکروہ ہے اور "" ہے عام طور پراشارہ کرتے ہیں درود شریف کی طرف، تو امت میں جب کی کا نام جمر ہوتو اس پر "" کھنے کا کوئی مطلب بی نہیں ، کیا اُمتی پر بھی درود بھیجا جاتا جب کھو خلاف المجمعور الاان یکون تبعاً درود شریف اس وقت تقریر ترتح پر میں آتا ہے جب کہ نام کی اسم گرائی جمر سے صفور نبی کریم علیہ الصلاقو السلام کی ذات سامی منور مراد جب کہ نام نامی اسم گرائی جمر سے صفور نبی کریم علیہ الصلاقو السلام کی ذات سامی منور مراد جو نہ نہ یہ کہ طلق نام پرخواہ اُمتی کی ذات مراد ہو کر بلامعلے میں اہل بیت اطہار پرظلم وسم کے پہا گرائے گئے پر یدیوں نے بردی بخت ہیں جس کہ بام عالی مقام سید شب ب اہل ا

جهار نزد یک ظاهر وباطن مین امام عالی مقام د ضبی الله تعالی عنه کی فتح هوئی۔ حق وباطل کی جنگ میں حق کوفتح ہوئی امام عالی مقام د ضبی السله تعالی عنه نے اپنے اموال کو مظاہر کو، باطن کو، جسم منورور و معظر کو، عزیزوا قارب ودوست احباب کومولی عزّ و جلّ کی رضاء پرشار کیا اور بڑانا ذک سخت ترین امتحان تھا اس میں امام عالی مقام د ضبی السلسه تبعد الی عند

(۱) شیر اہلست ، مناظر اسلام ، فاتح دیو بندیت ، حضرت علامہ مولا نامفتی محمد عنایت اللہ قادری رضوی حامدی در حست اللہ تعالیٰ علیہ نے اشاعتِ اسلام اور تبلیخ دین کے لیے امر تسرے کی شریف پورہ میں عظیم الشان مسید اور دار العلوم قائم کیا تھا جس میں آپ خدنات انجام دیتے رہے۔ پاکستان بننے کے بعد آپ ہجرت کر کے لا مور تشریف لائے اور اس کے بعد آپ و حست البلہ تعالیٰ علیہ تاحیات سانگلہ السلع نزانہ میں علوم وعرفان کے جوام رلٹاتے دہے۔ ندکورہ بالاسوالات آپ نے اس وقت تحریفر مائے تھے جب آپ د حست البلہ تعالیٰ علیہ امر تسریش قیام فرماتھ۔ (افضال تشنیدی)



# میلادالنی صلی الله علیه وسلم کے جواز کے متعلق جامعہ از ہرمصر کافتوی

مترجم شنراة فقيدات حضرت مولاناز باراحدامجدى مدظله العالى

جامعہ از ہرمصر میں زیر تعلیم حضرت فقید طت کے صاحبزادے حضرت مولا نااز ہارا جمد امیری مدین کے دوفق کی کاردو میں امیری مدین العالمی سے راقم نے جامعہ از ہرمصر کی طرف سے جاری کر دوفق کی کارخواست کی تو انہوں نے اسے قبول کرتے ہوئے فتوک کا ترجمہ اورا پنا مختصر تعارف تحریر فرما کر بھیج دیا جو قارئین کے استفادہ کے لیے پیش کیا جا رہا ترجمہ اورا پنا مختصر تعارف تحریر فرما کر بھیج دیا جو قارئین کے استفادہ کے لیے پیش کیا جا رہا

## مخفرتعارف مترجم فتوى بذا

نام: از باراحمد امجدی از هری قریداو جها گنج شلع بستی ، یو پی ، انڈیا

ولدیت فقیہ ملت حضرت علامہ فتی محمد جلال الدین احمد امجدی دحمد الله

والد ماجد علیه الرحمه کی بعض مصنفات: (۱) فقاوی فیض

الرسول (دوجلد) (۲) فقاوی فقیہ ملت (دوجلد) (۳) انوار الحدیث (۳)

خطبات محرم (۵) فقهی پہیلیاں (۲) انوار شریعت (۷) مجو وزیارت وغیره

جو چوہیں سے زیادہ ہیں۔

### (18) X (1

تے ہیں کہ جب ہم نے مقابلہ والے کول کر دیا تو ہم غالب آئے وہ مغلوب ہو گئے گراسلامی اور شرع تا گئاہ میں شہید کی فتح ہے۔ بعض سحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم کو جب و ثمن نے رخم کا رک لگایا تو صحابی رضی الله تعالی عنه نے نغرہ سمجیر لگا کرفر مایا فیزت و رَبِ المحقبة "شیس کا میاب ہوارب کعبہ کو تم" ویکھیے صحابی شہادت کو فتح فرمارہ ہیں

يخارى شريف با اكتاب الجهاوي من فطعن ه فانقذه فقال الله اكبر فزت و رسيد البحداد ، كتاب الجهاد و ربي الكعبة صفح ۱۳۹۳ مطبوعات المطالع ، واللي (صحيح البحداد ، كتاب الجهاد و البير باب من ينكب اويطعن في سبيل الله، حديث برنا ١٣٠٠ ١٣٠٠ مطبوع دار السلام ، رباض مسعودى عرب مي المسلم ، كتاب الا ما رة ، باب ثبوت الجنته للشهيد جلد: ٢٥ ١٥ ١٩٠ مطبوع تن ال من منت عرب من ١٠٠ مل بي المسيد في عن ان قد يمي كتب خانه آرام باغ ، كرا يي ، السن الكبرى للبيهقى ، كتاب الجزية ، باب المضيد في عن ان يعطيهم المسلمون شياء ، جلد ، ١٩٥ مطبوع ادارة تا ليفات الشرقي ، المان مصنف عبد الرزاق ، باب واقع من المسلمون شياء ، جلد ، ١٩٥ مطبوع ادارة القرآن والعلوم الاسلامي ، كرايي )

شہادت ہے فعلی خدا ہے شہید کو جنت ملتی ہے اور جنت نعت ہے، ہمرحال اشتہارکا مضمون لکھنے والے نے توجہ ہے کام نہیں کیاا کی تو یہ کہ صلبی اللہ علیہ و سلم وی اللہ تعالی عنهم کا نام نامی و کرسائی تک نہیں آیا، اگر عاشقان رسول اکرم صلبی اللہ علیہ و سلم وی ان اہل بیت کے ساتھ محان و سلم وی ان اللہ تعالیٰ عنهم محی لکھ دیتے تو شیعہ وروافض ہے اچھی طرح انتیاز ہوجاتا، و بابیہ فارجی اہل بیت کے وشن ہیں وہ تو ہر طرح سے بزید کی فتح مناتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ امام عالی مقام د صبی الملہ تعالیٰ عنه جن کی شہادت امت کے لیے شفاعت و نعت و بیت کا خزانہ ہاں کی فتح و عظمت کا جہ چاکریں۔ بہر حال ادب بہت اچھی چیز ہے اس کے بارے سب مسلمان محبان اہل بیت فود ولوں سے فیصلہ کریں کہ کیا گھٹم گھٹ اجلاس میں، بیانات بارے سب مسلمان محبان اہل بیت فود ولوں سے فیصلہ کریں کہ کیا گھٹم گھٹ اجلاس میں، بیانات میں امام عالی مقام د صبی الملہ تعالیٰ عنه کی طرف وکست کی نبیت کرنا گوارا کرتے ہیں؟ اگر چہ بظاہر لفظ کی قید سے ہی۔ نیاز مند خُد ام اپنے محاورات واشتہارات و تقاریر میں ایسے الفاظ استعال نہیں کرتے۔

والله تعالى هوالمو فق لِلادب في شان الائمة الكر ام رضى الله تعالى عنهم فرالله تعالى عنهم فقر كُلُهُ



عرض مترجم: وارالافا مصر كفتوى كاترجم بيش كرنے سے پہلے ميں بندو پاك ك اہل سنت و جماعت کی عوام سے عرض کرنا جا ہوں گا کہ بسااوقات بعض وہا بیوں کے علما اہل سنت و جماعت کی عوام کودھوکا دینے کے لئے میں کہتے نظر آتے ہیں کہ عرب میں ایمانہیں ہوتا ویمانہیں ہوتا ،جس کی وجہ سے بعض حضرات وهو کہ میں آجاتے ہیں،آپ ان کے اس فریب میں نہ آئیں، کیونکہ ان کا پیقول جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، بلکہ اہل سنت و جماعت کے اقوال کی اتباع کریں،اور انہیں کے دامن کومضبطی سے پکڑے رہیں،ای میں نجات دنیوی واخروی ہے،ان کے جھوٹ کی واضح مثال يبي عيرميلا والنبي صلى الله عليه وسلم كاستلهب،جس كي بار ييس وه كمت نظرة تے ہیں كر بر بين اس طرح كے جشن كا اہتمام نہيں كيا جاتا، جوجھوٹ كا پلندہ ہے، مفرجو عرب ملك مين شاركيا جاتا ہے،اس كے عام علمائے كرام اور مفتيان عظام اور جامعة از ہر (معر) جو پوری دنیا کا قبلهم مانا جاتا ہے، اس جامعہ کے مفتیان کرام کی رائے یہی ہے کہ عیدمیلا والنبی صلى الله عليه وسلم مناناجا رئي، جائز بي نبيل بلك فضل عبادات مي عيداوريد مفتیان کرام جش عیرمیلادالنی صلی الله علیه وسلم کاابتمام بھی کرتے ہیں،البتہ خوشی منانے کا طریقہ زمان اور مکان کے اعتبار سے بعض جہت سے مختلف ہوتا ہے، گرید اختلاف ممانعت کا باعث نہیں بن سکتاء اس کے علاوہ اور بہت سارے سائل ہیں جن کے بارے میں وہانی لوگ اہل سنت و جماعت کی عوام کو دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں ،عوام اہل سنت کوان کے اس دھوكا دينے والى بات سے متنبر سے كى ضرورت ب، الله تعالى تمام عوام الل سنت كوعلائے اللسنت كى اتباع كرنے كى توفق رفق عطافر مائے، آميىن فيم آمين، جامعداز بركدارالافاكا عيرميلادالني صلى الله عليه وسلم في متعلق مندرجدون سطور مين فتوى ملاحظفر ما كين:

and the supplier of the suppli

(20) \(\text{int}\)

درس بظامیه سے فراغت: جامعه اشرفیه مبارک پور، اعظم گڑھ، یو، پی، انڈیا دوساله مفتی کورس: جامعه اشرفیه، مبار کپور تخصص فی الحدیث وعلومہ: جامعہ از ہرمصر

دراسات علیافی الحدیث وعلومه: ابھی جامعہ از ہربی میں صدیث شریف سے ہی دراسات علیا کے دوسرے سال میں تعلیم جاری ہے۔ بعض کا وشیں: (۱) مختلف موضوعات پرمقالے (۲) الا ربعون

فی الام الحنون (۳) رفع السمنارة لتخریج احادیث التوسل و النزیارة کامکل اردوش ترجم (۲) اعلی حضرت علیه الوحمه کی کتاب "النور و الضیاء فی احکام بعض الاسماء" کاعربی میں ترجم (۵) علامه حشمت علی رحمه الله کی کتاب "راد المهند" کاعربی میں ترجم الله کی کتاب "راد المهند" کاعربی میں ترجم الله کی کتاب قال سے، ان شاء الله کی قریب بی منظرعام پر آجا کیں گی۔

دعا: آپ لوگ دعا فرمائیں کہ میں اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں عمرِ خصر علیه السلام جیسی زندگی پانے والے کی طرح خدمت دین خلوص کے ساتھ انسام دے سکوں، کیونکہ خلوص ہی مقبول اور باقی مردود ہے، اللہ تعالی ہم سب کوخلوص کے ساتھ دین متین کی بیش بہا خدمت کرنے کی توفیق عطافر مائے، آمین۔



ایمان کے اصولوں میں ہے، چنانچ حضور صلبی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ((لایومن أحد کم حتی أکون أحب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین )) (صحح ابخاری) ترجمہ: ((تم میں ے کوئی مؤمن کامل نہیں، جب تک کہ میں اس کے زدیک تمام لوگوں تی کہ اس کے والداوراس کے بیٹے ہی زیادہ مجوب نہ ہوجا کس))

حافظ ابن رجب منبلي رحمه الله فرمات بين: (ني كريم صلى الله عليه وسلم ے محبت ایمان کے اصولوں میں ہے ،آپ صلی الله علیه وسلم ہمجت اللہ جل شانہ معدت كرنام، اكا وجرس الله جل شانه في صنور صلى الله عليه وسلم كامحبت كوائي محبت کے ساتھ ذکر کیا ہے، مین نہیں بلکہ جن لوگوں نے کسی چیزی طبعی محبت مثلا اقارب، اموال اوروطن وغيره كى محبت كوالله جسل شانه اوراس كرسول صلى الله عليه وسلم كى محبت بر مقدم رکھاء الله تعالى في الله تعالى الله تعالى ارشاوفر ماتا ب: ( (قل ان كان آباؤ كم و أبناؤكم والحوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها أوتجارة تخشون كسادها و مساكن ترضونها أحب اليكم من الله و رسوله و جهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بامره ))(سوره توبه رآيت ٢٣) ترجمه: ((تم فرما وَاكر تہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عور تیں اور تمہارا کنبداور تمہاری کمائی ك مال اوروه سوداجس كے نقصان كالمهيں ڈر ہاورتهارے بيندكامكان، سي چيزي الله اوراس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ ویکھو یہاں تک کراللہ اپنا تھم لا ي) (كزالا يمان) اورجب حضرت عمررضي الله عنه نے نبى كريم صلى الله عليه وسلم سے كها: يا رسول الله لانت أحب الى من كل شيء الا من نفسى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا و الذي نفسي بيده، حتى أكون أحب اليك من نفسك)) فقال له عمر رضى الله عنه: فانه الآن والله لأنت أحب الى من نفسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الآن يا عمر) (صح البخاري



## ترجمه فتؤى دارالا فتأءمصر

سوال:

عيدميلادالني صلى الله عليه وسلم مناناكياب؟

تمام انسانوں کے لئے میلادالنبی صلی الله علیه وسلم رحت الهید کاسب عظیم سبب ب، چنانچ الله جل شانه قرآن کریم میں حضور صلی الله علیه و سلم کے دجود کو دعمت تجیر کرتے ہوئ فرما تا ب: ((و صا ارسلناك الا رحمة للعالمین)) (سور کا انبیا: ۲۱ راتب: ۱۰۵) ترجمہ: ((اور ہم نے جہیں نہ بھیجا گر رحمت سارے جہان کے لئے)) (کنز الا بمان) اور بیر تحب الهید محدود تبیل بلکہ عام ب، بیده رحمت ب جوانسانوں کی تعلیم و تربیت ، تزکید فس، سید عے داست کی طرف رہنمائی کرنا، اور حیات مادید و معنویہ کے میدان میں تربیت ، تزکید فس، سید عے داست کی طرف رہنمائی کرنا، اور حیات مادید و معنویہ کے میدان میں عرف حورت میں رحمت موج حاصل کرنا، گو کہ حضور نبی کریم صلی الله علیه و صلم کے ذات کی صورت میں رحمت رائبید تمام جہات کو شامل ہے، اور بیر جمت الهید کسی زمانہ کے ساتھ خاص تبیں بلکرتمام زبانوں کو شامل ہے، اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے: ((و آخرین منهم لما یا محمد عطافر ماتے ہیں جوان اگلوں سے نہ طے )) (عور کا کرتے اور علم عطافر ماتے ہیں جوان اگلوں سے نہ طے )) (کز الا بمان)

سید الکونین، خاتم الانبیا و المرسلین ، نبی الرحمه، غوث الامه سیدنا محمد صلی الله علیه میدنا محمد صلی الله علیه وسلم کی پیرائش کون جمع بوکرالشاوراس کرسول صلی الله علیه وسلم کافرکرنافضل اعمال اورقر بتول میں سے بے، کیونکدید نی کریم صلی الله علیه وسلم سے مجت کرنا وسلم سے مجت کرنا



بیں جن کے مطالعہ کے بعد تھوڑی ی بھی عقل وفہم اور فکرسلیم رکھنے والا اسلاف کے اس طریقہ کار
لیمنی ان کا ولاوت نبی صلی الله علیه و سلم کے منانے کو فلط قرار نہیں دی سکتا، اور ابن الحاق
رحمہ اللہ نے اپنی کتاب "المدخل" بیں ولادت نبی صلی الله علیه و سلم منانے کے متعلق
بہت ساری خصوصیات اور فوائد ذکر کئے ہیں، اور آپ نے اختفال کے متعلق بہت سارے مفید کلام
کئے ہیں، جومو منین کے دل و د ماغ کوروش کرنے کے لئے کافی ہے، نیز خیال رہے کہ ابن الحاق
رحمہ الله نے اپنی کتاب "المعد حل" کواس کے تصنیف فر مائی تاکہ لوگوں کے سامنے ان
برعات و محد ثات کا بیان کریں جو دلیل شری کے تحت نہیں آتی ہیں!!

ولادت بی صلی الله علیه وسلم کے احتفال کا جومتصد ہو واحتفال کے لغوی معنی عوم مختف نہیں بلکہ موافق نظر آتا ہے، کونکہ ولادت بی صلی الله علیه وسلم کا جشن منا نا پہلوگوں کا جمع ہو کر ذکر کرنا، اوراشعار کے ذریع حضور صلی الله علیه وسلم کی ثنا کرنا، اور کھا نامیہ اوران تمام اعمال کا مقصد صرف اور صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم کی آمدے صلی الله علیه وسلم کی آمدے دن پرخوشی و مسرت کا اظہار کرنا ہے۔

بعض لوگوں کو قرون ٹلا شکاان احتفالات سے خالی ہونے کی وجہ سے التباس ہوتا ہے ،اور سجھتے ہیں کہ خیر القرون کا ان احتفالات سے خالی ہونا ان کے عدم جواز اور ممانعت پر دلالت

## (24) \(\(\text{\sigma}\)

ترجمه: حضرت عمر دضی السله عنه نے فرمایا: یارسول الله ا آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے
زیادہ محبوب ہیں، نی کریم حسلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ((اس ذات کی تم جس کی دست
قدرت میں میری جان ہے، تمہاری محبت کا طل نہیں، جب تک کہ میں تمہارے زویک تمہاری جان
سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں)) حضرت عمرد ضبی الله عنه نے عرض کیا: خداکی قتم آپ آج
سے میری جان سے بھی زیادہ میر سے نزویک محبوب ہیں، حضور نی کریم صلی الله علیه وسلم
نے فرمایا: ((ابتہاری محبت کا مل ہوئی)) او۔

نيزحضور صلى الله عليه وسلم كى پيدائش كدن جمع بونا، يآب صلى الله عليه وسلم كاذات متعلق اجتمام كرتاب، اورحضور صلى الله عليه وسلم كاذات معلق اجتمام كرنا، اوران كاذكركرن قطعي طور پرجائز ب، چنا چياللد جل شانمه في ايخ بي صلى الله عليه وسلم كى قدرومزات كوبيان فرمايا، اورآپ صلى الله عليه وسلم ك پورے وجودمسعود، ان کا نام، ان کی بعثت، اور ان کی رفعت و مرتبت ساری و نیا کے سامنے پیش كيا، الله تبارك وتعالى كا پورى دنيا پراس نور، نعمت، اور جحت كا اظهار كرنے كى وجهے آج سارا عالم دائى خوشى اورسرور مين مست ع، اورعيدميلا دالنبى صلى الله عليه وسلم كاجش كوئى آج کل کی ایجا زمیں بلکہ چوتھی اور پانچویں صدی ہے ہمارے علائے کرام اور سلف صالحین مختلف جهات مثلا كها نا كهلاكر، قرآن مجيد كى تلاوت كرك، ذكرواذ كاركرك اوررسول الله صلى الله عليه وسلم كى شان يس اشعارومدائح برهكررسول اعظم صلى الله عليه وسلم كيم ولادت کی خوشی مناتے آرہے ہیں،جیسا کہ بہت سارے مؤرخین مثلا حافظ این الجوزی وابن کثیر، اورحافظ ابن دحيه الدلى وحافظ ابن جر، اورخاتمة الحقاظ جلال الدين سيوطى رحمهم الله فياس ك صراحت كى ب، اورعلاوفقها كي ايك جماعت نے يوم ولا دت صلى الله عليه وسلم كا جشن منانے کے مستحب ہونے پر کتابیں بھی تصنیف فرمائی ہیں،ان حصرات نے ان کتابوں کے مشتملات کو تھوں اور سی ولائل و براہین سے مزین کیا ہے، ان کتابوں میں مذکورہ ولائل الی ولائل عالم ال ال ال ال ال العال العالم الع

کرنے کاشکر بیادا کرنا ہے، اس لئے امت جمد بیکا بدرجداد کی حق بنتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی اس تعت عظمی کا تمام انواع کے در ایچشکر بیادا کرے، اورشکر کے انواع محدود نہیں بلکہ بہت ساری قسمیں بیں ، ان میں سے کھا نا کھلا نا ، نعت پڑھنا ، ثاکر نا ، ذکر کے لئے جمع ہونا ، روزہ رکھنا ، اور نماز پڑھنا وغیرہ بھی ہیں ، گوکہ برایک کا اپنا اپنا جا مزطر یقہ کارہے، (امام) صالحی در حصہ المللہ نے اپنی کتاب 'سبل اللہ مدی و السرشاد فی ہدی خیر العباد' میں اپنے زمانہ کے بعض صالحین نے قل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں: (ان کوخواب میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ، آپ نے بطور شکایت عرض کیا ۔ بعض لوگ جوعم والے جمجے جاتے ہیں وہ ولا دت با عادت کی خوشی منانے اور جمع ہوکر ذکر کرنے کو بدعت کہتے ہیں ، نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ئے ارشاد فرمایا: ((من فسرح بنا فرحنا به)) ترجمہ: ((جوہم سے خوش ہوا، ہم اس سے خوش ہوا، ہم اس سے خوش ہوا ، ہم اس سے خوش ہوں جوا صول اس سے خوش ہوں جوا سے کوئی حکم شرع خابت نہیں ہوتا ، لیکن اگر ایسے خواب ہوں جوا صول میں جوا میں اللہ علیہ و معالی اللہ علیہ و تعالی اعلم ۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم ۔ مرافق ہوں تو ان سے استشہاد کیا جا سکتا ہو ہیں اگر ایسے خواب ہوں جوا صول شریعت کے موافق ہوں تو ان سے استشہاد کیا جا سکتا ہوں جوا للہ سبحانہ و تعالی اعلم ۔ مرافق ہوں تو ان سے استشہاد کیا جا سکتا ہیں جوالی اعلم ۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم ۔ مرافق ہوں تو ان سے استشہاد کیا جا سکتا ہوں جوا اللہ سبحانہ و تعالی اعلم ۔ مرافق ہوں تو ان سے استشہاد کیا جا سکتا ہوں جوا سے استشہاد کیا جا سکتا ہوں جوا کیا جا سے دولی جوا سے سکتا ہوں جوا سے کوئی حکم موافق ہوں تو ان سے استشہاد کیا جا سکتا ہوں جوا سے کوئی حکم شرع خابت نہیں ہوں ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالی اعلم ۔

چامعدرضو بیمین الاسلام مصطفی آباد شامدره کا پہلاجلسہ دستار فضیلت مناظر اہلست فاضل جلیل حضرت علامہ و اگر طارق محدد چشتی مد ظله به المعالى كزير اہتمام " جامعہ رضو يمين الاسلام مصطفی آباد رخت علی پارک شاہدرہ " کا پہلا عظیم الشان جلسہ وستار فضیلت مور خد ۱۱ کو بر۱۱۰ کو بعد نماز عشا منعقد ہوا، جس میں درس نظامی سے ۱۱ اور حفظ قرآن کریم سے ۱۱ فارغ التحصیل طلبا کو اساء دی گئیں ، درس نظامی سے فراغت حاصل کرنے والے طلبا کے اساء گرامی ہیں ہیں (۱) مولانا سیدوسیم شاہ فیضی (۲) مولانا حافظ و میم سین چشتی والے طلبا کے اساء گرامی ہیں ہیں (۱) مولانا سیدوسیم شاہ فیضی (۲) مولانا محمد میں مشہور علماء کرام کے فطابات بھی ہوئے ، قاطع و ہا ہیت و دیو بندیت مناظر اہلسدت حضرت علامہ مولانا محمد یوسف فرطابات بھی ہوئے ، قاطع و ہا ہیت و دیو بندیت مناظر اہلسدت حضرت علامہ مولانا محمد یوسف رضوی مد ظلمہ العالی راستے ہیں شدید ٹریک کی وجہ سے بروفت نہ بڑی سے جس کی وجہ سے حاضر بن جاسم ہونے کی وجہ سے بروفت نہ بڑی سے جس کی وجہ سے حاضر بن جاسم ہونے کی وجہ سے بروفت نہ بڑی ہے جس کی وجہ سے حاضر بن جاسم ہونے کی وجہ سے بروفت نہ بڑی کے جس کی وجہ سے مارہ بن الاسلام کے مہم مناظر اہلسدت فاضلِ جلیل حضرت علامہ و اکثر طارق محمود چشتی مد ظلم ہا العالی کو بہلے جلہ و بسایہ نوشیات کے کا میاب انعقاد پر مبار کیا دیش کی جاتی ہونی الاسلام کے مہم مناظر اہلسدت کا میاب انعقاد پر مبار کیا دیش کی جاتی ہونی الاسلام کے مہم مناظر اہلسدت فاضلِ جلیل حضرت علامہ و اکثر طارق محمود چشتی مد ظلم ہا العالی کو بہلے جلہ وضویہ کیا میاب انعقاد پر مبار کیا دیش کی میں اس کیا ہے دعالی کو بیا جلہ کے اور مزید پر کرت عطافر مائے ۔ آمین (مدیوکا کہ حق

حقادال المعالم المعالم

کرتا ہے، با خدا کہتا ہوں یہ چیز احتفال کے عدم جواز اور ممنوع ہونے پر ولالت نہیں کرتی ، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ م کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی ولادت کے دن خوش و خرم ہونے بیں شک وشہد کی گنجائش نہیں ، ہاں اتنا ضرور ہے کہ خوش کے اظہار کرنے بیل طریقہ کار اور اسالیب مختلف ہونے بیل کوئی حرج نہیں ، کیونکہ یہ اسالیب فی ذاتم اعبادت نہیں ، جس کی وجہ سے خوش کے اظہار کرنے بیل کی خاص اسلوب اور طریقہ کارکا التزام کرنا ضروری ہو، بہر حال حضور نبی کریم صلبی اللہ علیہ و سلم کے یوم ولادت کی خوش منا نا ایک عظیم عبادت ہے ، اور اس خوش کے اظہار کے کئی مباح وسائل وطرق ہیں ، ہرا یک کوالگ الگ مباح طریقہ کی اتباع کر سے خوش کے اظہار کے کئی مباح وسائل وطرق ہیں ، ہرا یک کوالگ

ابولہب جس کا کفروعنا داور اللہ جسل و علا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس کی از ان انتہائی درجہ کو پہونی تھی ، اللہ جل شانه نے ابولہب کا حضور صلم اللہ علیہ وسلم کی پرائش کی خوشی کا ظہار کرنے کی دجہ اس سے عذاب میں تخفیف کرسکتا ہے، چنانچ ابولہب اللہ کے فشل و کرم سے ہر دوشنہ کو اپنے ہاتھ کی تھیلی کے ذریعہ جہتم میں پانی پیتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ جب ابولہب کی باندی تو یہ نے اس کو حضور صلبی اللہ علیہ وسلم کے پرائش کی بشارت دی تھی تو اس نے خوش ہو کراسے آزاد کر دیا تھا، جب ایک کا فرکا کی حال ہو اللہ تعالی مؤمنوں کا حضور صلبی الله علیه وسلم کی ولا دت باسعادت منانے کی دجہ سے ان پر کتنافشل و کرم فرمائے گاس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا!!

نیز خودرسول الله صلی الله علیه و سلم نے اپنی ولادت پر بروز دوشنبر کوروزه رکھ کرامت مسلم کواللہ جل شانه کاشکر بیاداکر نے کی طرف رہنمائی فرمائی ہے ، جسی حدیث میں ہے کہ حضور صلمی البله علیه و سلم جردوشنبر کوروزه رکھتے تھے، اور فرماتے تھے: ((ذلك يوم ولسدت فيسه)) (صحیح مسلم) ترجمہ: ((ای دن (دوشنبر کو) میری پیدائش ہوئی)) پرحدیث حضرت ابوقی دورضی الله عنه سے مروی ہے ، حضور صلی الله علیه و سلم کاروزه رکھنااللہ جل شانه کا ان کی ذات پراورتمام امت پر آپ صلی الله علیه و سلم کو بھیج کرے احمان جل شانه کا ان کی ذات پراورتمام امت پر آپ صلی الله علیه و سلم کو بھیج کرے احمان



الكاذبين "كلهي توعبدالببارسلق لعنتي نام لكهندكي بجائي اشرور"كالفاظ عي مخاطب كياب اور لا موركى ميرامندى سے اس كا انتساب جوڑويا ہے۔ اور يہال تك لكھ ديا ہے كـ "يزيد جتنا بوا فاسق اور فاجر بھی ہو،صاحب شرور لا ہوری سے لا کھ درجہ بہتر ہے۔ "اسی طرح بر بلوی مكتبه فكر مے محرم میشم عباس قادری صاحب نے بیسیوں جگہ عبدالجبار لعنتی کی علمی بددیانتوں اور تحریفات کوطشت از بام کیا ہے اگر عبدالجبار لعنتی کذاب اور خائن میں ذرا مجر بھی شرم وحیا کی رحق باقی ہوتی تو شایدوہ خورکشی کر لیتے ۔ گر قربان جائے متوالوں کے کہا ہمی پیذلیل اور کمیٹے خص خدام اہل سنت کا بھرتان منتری بنا بیٹا ہے۔اس ازلی بے حیاء کے ظاف جب و بوبندی مماتی طقہ کی جانب سے کتاب شائع ہوئی تو میں نے ایک جان پچان والے مماتی مولوی صاحب سے شکوہ کیا کہ بدی بخت زبان استعال کی مئى، توانبول نے بتایا كمابھى آپ كاواسطاس بليد خص سے پرانبيں، ووتواس سے كہيں زياده كا حقدار بے عبدالجبارلعنتی نے میرے متعلق لکھا ہے کہ "وہ بدشمتی شیعیت سے لوریاں لے رہا إلى مدلِله داقم أفم فرب المسد بكاربند ب دهرت اقدى سينفس الحيني صاحب ے سلسلہ ارادت ان کی وفات تک قائم تھا،حضرت بھی ناکارہ پرخصوصی شفقت فرماتے تھے، لہذا عبدالببالعنتى في عمد المجموث بولا إوراحت كاطوق النه كله مين والا إوراحكام قرآني كى رُوك تعتی قرار پایا ہے " (ماہنام فق چاریار، لا بور صفی ۲۷،۲۵ علد: ۲۲، شاره: ۱۲ صفر المظفر ۱۳۳۵ ه، **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

Marie and the state of the stat

一日からからは、これにはなるまでいてものはとしまない

The second section of the second second



# مولوى عبدالجبارسلفي ديوبندي صاحب كى تلبيسات بران كے ممسلك حضرات كى تقيد میثم عباس قادری رضوی

د یو بندی حضرات کے مشہور مولوی نفیس الحسینی دیو بندی صاحب کے مُر پداور مولوی لعل شاہ ویوبندی صاحب کے شاگرو جناب مبر حسین بخاری صاحب نے اپنے ایک خط میں مولوی عبد البارسلفی دیوبندی صاحب کی خوب درگت بنائی ہے اورای خط میں مناظر اسلام حفرت مولانا كرم الدين دبير عليه الرحمه كتادم آخر مسلك كي تحقيق كم متعلق راقم ك لكه کئے مقالے''مسلک دبیر پر محرفین کے شبہات کا ازالہ'' اوردوماہی مجلّمہ ''کلمہ حق" (شاره: ٩ اور١١) مين مولانا كرم الدين دبير عليه السوحمه كي كتب مين مولوي عبدالجبار سلفی و یوبندی صاحب کی طرف سے کی گئ تحریفات کے متعلق راقم کے کیے گئے انکشافات کی محسين كرتے ہوئے لكھاہے كه

"حمدوثنااللدتعالى كے ليے جس نے كارخان قدرت كودجود بخشااور حضور صلى الله عليه وسلم كوكباب بدايت دركرة خرى في صلى الله عليه وسلم مبعوث فرمايا، اس کتاب میں دیگرادامرونمی کے ساتھ جھوٹوں پرلعنت فرمائی۔ان از لی بدبختوں اوراحکام قر آنی کی رو سے جھوٹوں میں ایک نام نہاد مولوی عبد الجبار سلفی بھی ہے، آئندہ مضمون میں سلفی کی بجائے كذاب لكها جائے گا، كيونكہ جوخص بھی جھوٹ بولے گا وہ معنتی قرار پائے گا، وہ كوئی عام دنیا دار ہویا اسلام کالباذہ اوڑھ کراہے آپ کومولوی بتلانے والاعبدالجبار کذاب ہو عبدالجبار لعنتی کی ایک كتاب كے رومين احمد عبدالله حفى ديوبندى نے ايك كتاب "الفتح المبين في كشف مكائد



قارئین کرام! مولوی الیاس محسن دیوبندی صاحب کا اقتباس آپ نے ملاحظہ کیا کہ سمسن صاحب نے 'نور العرفان اور عظمت باری تعالیٰ' کاعنوان قائم کر کے اس کے ذیل میں 'نو بین نمبر 1' کی سرخی کے تحت تغییر' نور العرفان' کی وہ عبارت پہلے نقل کی ہے۔جس میں لفظ'' کویا'' (یعنی ما فند مشل) کے ساتھ حضور صلبی السلمہ علیہ و سلم کو' سلطنت الہیکا وزیر اعظم' کھا گیا ہے۔جس مے معلوم ہوتا ہے کہ مسن صاحب کے نزویک مخلوق میں سے کسی کو وزیر اعظم' کھا گیا ہے۔جس مے معلوم ہوتا ہے کہ مسن صاحب کے نزویک مخلوق میں سے کسی کو تعلق میں اللہ علیہ و سلم ہی کیوں نہ ہوں ) بطور تمثیل یا بلا تمثیل الله تعالیٰ کا وزیر کہنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف اور تو بین پر مبنی ہے۔ اب دوسری طرف آ سے اور ملاحظ سے جے کہ مسن صاحب کے اس فتو کی ذر میں آ کرکون کون اللہ تعالیٰ کا گستان قرار ملاحظ سے کے کہ مسن صاحب کے اس فتو کی خرد میں آ کرکون کون اللہ تعالیٰ کا گستان قرار

و المسترق من من من العزيز محدث والوى و حمة السلسه تعالى عليه "تفير فق العزيز" المعروف تفير عليه وسلم ك خصائص بيان كرت العزيز" المعروف تفيرعزيزى مين حضورا كرم صلى الله عليه وسلم ك خصائص بيان كرت موت فرمات بين

"ایشان درانووز از جناب خداوندی بمنزلهٔ وزیر از بادشاه باشند" (تغیر فق العزیز آفیر موره والسند حی زیرآیت "وَ لَسَوْق يُسعُ طِيْكَ رَبُّكَ فَسَرُطْسَ" جلد4، صفر 219 مطبوع المكتبة الحقامية كالى دود ، كوئه)

ویوبندی مترجم نے تغییر''فتح العزیز'' فاری کی اس عبارت کا اردوتر جمہ یوں لکھا ہے ''اس کی حقیقت ہیہے کہ تخضرت صلمی البله علیه و سلم قیامت کے دن جناب الہی سے قرب ومنزلت میں ایسے ہوں کے جیسے وزیر بادشاہ ہے''۔ (تغییرعزیزی مترجم، جلد4، صفحہ 362 مطبوعا کے ایم سعید کمپنی،ادب منزل پاکتان، کراچی)

تغیر دوفتح العزیز "فق العزیز است نقل کرده اس اقتباس میں حضرت شاه عبدالعزیز محدث وہلوی علیه الرحمه نے قیامت کے دن قرب ومنزلت میں اللہ تعالی کوباوشاه اور حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کواس کے وزیر کی طرح لکھا ہے۔ البذا تھسن صاحب کے اُصول کے مطابق حضرت



# حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور دیسے مسلم کے گئتا ہے مولوی البیاس مصن دیو بندی صاحب کا نیافتو کی میٹم عباس قادری رضوی

دیوبندی حضرات کے "مزعومه اسلام کے متکلم" اور سرقه کتب میں بدطولی رکھنے والے مولوی الیاس محسن دیوبندی صاحب پی کتاب" کنز الایمان کا تحقیق جائزہ" میں مفتی احمد مارخان نعیمی دحمة المله تعالیٰ علیه کواللہ تعالیٰ کا گتاخ ثابت کرنے کے لیے "نورالعرفان اور عظمت باری تعالیٰ" کاعنوان قائم کرکے لکھتے ہیں عظمت باری تعالیٰ" کاعنوان قائم کرکے لکھتے ہیں

"توہین نمبر 1؛ ہم ہی نہیں بلکہ سارے مسلمان بھی جانے اور مانے تھے کہ خداکا کوئی وزیر نہیں "بین "لاو زیسر له" وہ کی کواپناوزیر پنائے اس سے وہ پاک ہے گررضاخانیت کے گھر ہیں عجیب بات و یکھنے ہیں آئی کہ خدا تعالیٰ کا وزیر بھی ہوتا ہے۔ مفتی صاحب اس تفییر ہیں لکھتے ہیں "حضوراکرم صلبی اللله علیہ وسلم سلطنت المہیے گویاوزیراعظم ہیں "نورالعرفان، صفحہ 181، پارہ 18، سورة النور، آیت نمبر 42، عالمین بر 19 یہاں تو مفتی صاحب نے گویا لکھا ہے گر اپنی کتاب "شان حدیب الرحمٰن" میں گویا کے بغیر ہی آپ علیہ السلام کو وزیر اعظم بنادیا ہے۔ رضاخانیت سے ہماراسوال ہے کہ کیا ہے خدا تعالیٰ کی عظمت کے خلاف نہیں ہے؟ کیا اس کو خدا تعالیٰ کی عظمت کے خلاف نہیں ہے؟ کیا اس کو خدا تی شان کے وہ خدا کی شان کو گرنے نہیں ویں شان کے بارے میں تو سمجھونہ کرلیں گے گر مفتی صاحب کی شان کو گرنے نہیں ویں شان کے بارے میں تو سمجھونہ کرلیں گے گر مفتی صاحب کی شان کو گرنے نہیں ویں گے۔ "( کنرالا یمان کا تحقیق جائزہ منے 216 بمطبوعہ کہ اہل النہ والجماعۃ 87 جنوبی لا ہورروڈ ، مرگودھا)



طرح قرار دیا ہے۔انصاف کا تقاضا پر اکرتے ہوئے تھانوی صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ کا گتاخ قرار دیجے۔

(۵) سابق مہتم مدرسد دیو بند قاری طیب دیو بندی صاحب اپنی ایک تقریر میں باوشاہ اور وزیراعظم کی ایک مثال بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں

'' تھیک ای طرح سمجھو کہ دربار الہی کے تمام مقربان بارگاہ ملا تکہ درسل اپنے اپنے مقامات پرصف بستہ کھڑے ہیں گرحضور کی ذات اقدی بمنزلہ وزیراعظم کے ہے جو ہروقت عربی عظیم کا پاریتھا ہے ہو ہو وہے' (شان رسالت تھ صفحہ 34 مطبوع شمیر چینوٹ بازار بھل آباد) ضروری توٹ اس تقریر کے متعلق کتاب کے سب ٹائش پر تکھا ہے' وہ عالمانہ و حکیمانہ تقریر جس میں مقامات نبوت اور مراحب خلافت کے اسرار و معارف کو موصوف نے مدرسہ خیرالمداری جالندھر کے پندرہویں سالانہ اجلاس منعقدہ رہے اثبانی سال کے حظیم الشان اجتماع میں بیان فرمایا اور جس کومولا ناخیر محمد صاحب بانی مدرسہ خیرالمداری نے ضبط کرایا''

قار کمن! قاری طیب دیوبندی صاحب کی تقریر کا اقتباس اور اس کی توثیق آپ نے ملاحظہ کی مولوی الیاس تھسن دیوبندی صاحب کے اصول کے مطابق سابق مہتم مدرسد دیوبند قاری طیب دیوبندی صاحب،اس تقریر کوتحریر کروانے والے مولوی خیر حجمہ جالندھری دیوبندی صاحب اوراس تقریر کی تائید کرنے والے جلسمیں شامل دیوبندی حضرات، اوراس مطبوع تقریر کو پندگرنے والے تمام دیوبندی اللہ تعالی کے گستاخ قرار پاگئے۔

## 

شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ الله تعالیٰ علیه بھی حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کواللہ تعالیٰ علیه وسلم کواللہ تعالیٰ کے گتاخ قراریا مجے (نعو ذبالله)

(۲) مولوی سفیراحمد قاقب و یوبندی صاحب نے تغییر عزیزی کی ایک جلد کی تسهیل کی ہے (۲) رہی ہولوی سفیراحمد قاقب و یوبندی صاحب نے تغییر عزیزی کی ایک جلد کی تسهیل کی ہے (جس پر و یوبندی حفرات کے مفتی اعظم تقی عثانی صاحب نے تقریظ کھی ہے۔'' قیامت کے دن رسول الله صلی المله علی میں منقولہ بالاعبارت ان الفاظ میں کھی ہے۔'' قیامت کے دن رسول الله صلی المله علی سے موتا ہے ہوتا علی کے ساتھ قرب کا ایسا در جہ حاصل ہوگا جیسے وزیر کو بادشاہ ہے ہوتا ہے'' (تغییرعزیزی جدید شخہ ۲۰ مطبوعا دارہ اسلامیات ، مون روز جوک اردو بازار، کراچی )

(۳) مولوی ظفر احمد قادری دیوبندی صاحب بھی اپنی کتاب میں تغییر عزیزی سے حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کے خصائص بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

"" آپ الله تعالى كے بال باوشاه كور ركى طرح پاس مول كے"

(حضور يرنوراور جارزنده ني عليهم السلام، صفح 49مطبوع مكتبرقا دريدا مكر، لاجور)

سمسن صاحب کے اصول کے مطابق ان کے اپنے فرقہ کے مولوی ظفر احمد قادری دیوبندی صاحب بھی تفیر'' فتح العزیز'' میں درج عبارت (جس میں حضور صلی الله علیه وسلم کوالله تعالیٰ کے دزیر کی کھا گیا ہے ) کوبطور تسلیم وتا کیڈھل کر کے قوجین کے مرتکب قرار یا گئے۔

(۳) د بوبندی محیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب سے رسول کی ضرورت کے متعلق سوال ہوا تو تھانوی صاحب نے اس کا جو جواب دیاوہ بہع سوال ملاحظ کریں

"سوال: جب خدا تعالی برجگه موجود ہے تورسول کی کیا ضرورت ہے نائب اور مینجر تو اس جگه بھیجا جاتا ہے جہاں مالک کی موجود کی نہ ہو۔ جواب: اس لئے کہ برخض میں بہ قابلیت نہیں کہ بلا واسطہ فیض احکام حاصل کر سکے جس طرح بادشاہ در بار کے عام حاضرین کو بواسطہ وزیر کے تھم سناتے بین "(احداد الفتاوی ، کتاب الحقائد والکلام ، جلد ششم صفحہ ادام مطبوعہ ادارہ اشرف العلوم ، مولوی مسافر خاند، کراچی ) مسمن صاحب! یہاں آپ کے تھانوی صاحب نے بھی رسول کو اللہ تعالی کے وزیر کی



# مولوى الياس كمن ديوبندي كے دجل وفریب كاتحقیقی وتنقیدی جائزہ (قيط:5) ﴿ مِيثُم عباس قادري رضوى ﴾

جموث كمبر 22: مولوى الياس كعسن ديوبندى صاحب، حضرت مفتى احمد يارخان ليبى عليه الرحمه كمتعلق" حضرت ابراجيم عليه السلام كياتوين" كاعنوان ديكر" تفيرنو رالعرفان" ے اقتبال فقل کرتے ہیں کہ ابیض مشرکین آپ کوکش کہ کرآپ کا احترام کرتے ہیں جھے سے ایک ندجی ہندونے کہا کہ جنہیں تم ابراہیم کہتے ہوائیں ہم کرش جی کہتے ہیں اور حضرت اساعیل کو ارجن" (تفسرنورالعرفان صفحه 492)

( فرقة بريلويت ياك ومند كالتحقيق جائزه معنى 367 مطبوعه مكتبه الل المنة والجماعة 87 جنوبي لا بمورود مركودها، طبع اول اگست 2011)

(ضروری نوف مولوی الیاس مسن دیوبندی نے اپی کتاب فرقت بریلویت میں بیا قتباس ڈاکٹر خالد محود دیوبندی ى كتاب ومطالعة بريلويت "جلد 2 صفحه 288 (مطبوعه دارالمعارف الفضل ماركيت اردو بازار لا مور) -چوری کیا ہے۔) 如何是一种大型,我们是一个人的一个人的一种人们是

#### جواب:

مولوی الیاس مسن دیوبندی صاحب نے ڈاکٹر خالد محمود کی کتاب سے (۱) پہلی بات: چوری کرتے ہوئے بیاعتراض تو کردیالیکن ان دونوں معرضین نے بیندسوچا کہ حضرت مفتی احمد بإرخان تعلى عليه الرحمه في إي طرف عصرت ابراجيم عليه السلام كوكرش فيد كها بلك صرف اپناایک واقعه بیان کیا ہے جس میں ایک ندجی ہندونے کہا ہم حصرت ابراجیم کو دسکرش' اور

(34 ) ( special >

العدر بالامين ذكر كرده حواله جات عابت مواكه مولوى الياس كلسن ويوبندى صاحب كاصول ك مطابق حضوراكرم صلى الله عليه وسلم كوالله تعالى كوزيراعظم كى طرح قراردین پرحفرت شاه عبدالعزیز محدث و بلوی علیه السر حصه اورد یوبندی فرقد کے علماً جن میں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، قاری طیب دیوبندی صاحب مولوی خرمحمه جالندهري ديوبندي صاحب ومولوي ظفر قادري ديوبندي صاحب ادرمولوي الياس محسن ديوبندي کے پیر بھائی مولوی ارسلان بن اختر میمن دیو ہندی صاحب اور مندرجہ بالاحوالہ جات (جن میں رسول کووزیری طرح کہا گیاہے) کی تائیر کرنے والے تمام دیوبندی علماً الله تعالی کے گتا خیں مولوى الياس محسن ديوبندي صاحب في مفتى احمد يارخان يمي عليه الرحمه براعتراض توكر دیالیکن محسن صاحب کااپنا گھر گھروندا ہوگیا۔

اب بتائي كمسن صاحب! حفرت مفتى احديار خان يعيى عليه السرحه مدى طرح حفرت شاه عبدالعزيز محدث والوى عليه الوحمه اورات ديوبندى فرقد كعلاء (مولوى اشرف علی تھانوی دیوبندی تامولوی ارسلان دیوبندی) پر بھی اللہ تعالی کے گستاخ ہونے کا فتوی دیاجائے گایا فرقهٔ اساعیلیدو بابیدد یو بندید کی روایت کے مطابق اینوں اورغیروں کے لئے الگ الگ اصول رکھے جائیں گے؟ اور عملاً ثابت کیا جائے گا کہ فرقہ اساعیلیہ دہا بید دیو بندیہ کے بھی حفزت شعیب علیه الصلواة والسلام کی قوم کی طرح لینے کے باٹ الگ ہیں اور دینے کے باٹ الگ

سرمايهالهست داع فكررضا حضرت علامه مولانا كاشف اقبال و مدهد العالى كيلي صدمه گذشته ماہ وتمبر ۱۴۰۳ء میں حضرت علامه مولا نا کا شف اقبال مدنی کے والدگرا ی کی عارضة قلب كى وجبها نقال فرما گئے لانسالله و انا اليه راجعون آپ كى نماز جنازه شاه كوپ ضلع زكانه میں سجادہ نشین آستانہ عالیہ سمندری شریف صاحبز ادہ محمد غوث صاحب نے پڑھائی، جس میں کثیر تعداد میں علاء ومشائخ نے شرکت کی ،ادارہ آپ کے عم میں برابر کا شریک ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکل کی اس گھڑی میں حضرت مولا نا کوصبر کی تو فیق عطافر مائے۔قار تین مجلّہ '' کلمتن 'ےاستدعاہے کہ مرحوم کے لیے مغفرت اور بلندی درجات کی دعافر مائیں۔



جسے یقیناً بنہیں کہ سکتے ساتھ ہی آپ نے رہمی فرمایا کہ "مگریقینا یہ بھی نہیں کہ سکتے کہ بیدین اصل سے جعلی ہے خداکی طرف نے بین آیا 'اس کے بعدان قرآنی شوابدکو پیش کرتے ہوئے جن میں بیاطلاع دی گئی ہے کہ خدائی نمائندوں سے کسی قوم وملت کوان کے پیدا کرنے والے نے محروم نبیں رکھا بھرے جمع میں بیا کہدر ہاہو کہ ' پھر سیان کر کہدو یجئے کہ اس ولایت ہندوستان میں جوالك عريض وطويل ولايت بكوئى بادى نه بنجا" اوراس سے بھى آ م برده كريداضاف" كيا عجب ہے کہ جس کو مندوصاحب اوتار کہتے ہیں اپنے زماند کے نبی یاولی یا تائب نبی ہوں'اوراس كے ساتھ قرآنى آيت جس ميں بيان كيا كيا ہے كه قرآن ميں بعض رسولوں كا ذكر كيا كيا ہے اوراييج من انبياء ورسل بين جن كاتذكر فهيس كيا كيا بي العين "مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنا عَلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَّنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ " كوتلاوت كركاسلام اورمسلمانون كى نمائندگى كرتے ہوئے بیفر مار ماہوکہ 'کیا عجب ہے کہ انبیاء ہندوستان بھی ان بی نبیوں میں سے ہوں جن کا تذکرہ آپ ے (لیعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ) نہیں کیا گیا'' پھریمی نہیں بلکہ جیسے عیسائیوں کے يغيبر حصرت عيسى عليه السلام كى تقديس وتنزيدى ذمددارى مسلمانول كيردك كى غلط عيسائيت باكر فحيانثى كى بدولت ياغلط يهوديت كى راه معضرت مي عليه السلام كى طرف اليى باتيں جومنسوب ہوگئی ہیں جن کا انتساب ان کی برگزیدہ ذات کی طرف کسی طرح سیح نہیں ہوسکتا ان آلود كيوں سے حضرت مستح عليه السلام كى زندگى كو پاك كركے دنيا ميں چش كرنا بيمسلمانوں كا دین فرض ہے تھیک ای طرح ہندو ندہب کے جن پیشواؤں کی طرف ناسزا با تیں منسوب ہوگئی ہیں ان سے تزکیر تطهیر کے فرض کو بھی خواہی اور احترامی جذبات کے ساتھ ان الفاظ میں ادا کررہا ہو ك "جير حفرت عين عليه السلام ك طرف دعوى خداكي نصاري في منسوب كرديا ب اورولاكل عقلی نعلی اس کے خالف ہیں ایسے ہی کیا عجب کرسری کرشن اور سری رام چندر کی طرف بھی بیدوعویٰ (خدائی وغیره کا)بدروغ منسوب کردیا گیا ہو' اور جیسے تی اسرائیل کے بعض انبیاء حضرت داؤد، حفرت لوط عليهما السلام كاطرف يهودن نا گفته برباتيل منسوب كى بيل كيكن ان سان

## (36) (U) LIVE (36)

حفرت اساعیل کو' ارجن' کہتے ہیں۔قارئین کی معلومات کے لئے اگر مفتی صاحب نے بیدواقعہ بیان کردیا کہ بعض ہندوالیا کہتے ہیں تواس میں مفتی صاحب کیسے گتاخ ٹابت ہوتے ہیں؟

یهال ایک بات بیجی قابل غور ہے کہ حضرت مفتی احمد یارخان تعیی علیہ المرحمہ کا اقتباس نقل کرنے ہے پہلے ڈاکٹر خالد محود و یو بندی اور مولوی الیاس محسن و یو بندی صاب بان نے "دخضرت ابراہیم علیہ السلام" کاتو بین کی سرخی قائم کی لیکن اس کے تحت جوا قتباس نقل کیااس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ حضرت اساعیل علیہ السلام کے ماتھ بھی "دارجن" کھا ہے لیکن ڈاکٹر خالد محود و یو بندی اور مولوی الیاس محسن صاحبان نے حضرت اساعیل علیہ السلام کے ہندوی طرف ہے "ارجن" نام لینے پرکوئی اعتراض نہیں کیا (گوکہ حضرت ابراہیم کو ہندوی طرف ہے کوئی آپ حضرات کا مفتی احمد یارخان علیہ السلام کو ہندوی طرف ہے کرش کہنے پر بھی آپ حضرات کا مفتی احمد یارخان علیہ السلام کو ہندوی طرف ہے کرشن کہنے پر بھی آپ حضرات کا مفتی احمد یارخان علیہ السلام کو ہندوی فرزن نہیں رکھتائیکن ) یہاں موال ہے ہے کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کو ہندوکا "دارجن" کہنا آپ و یو بندی معترضین کوشلیم ہے جوآپ نے اعتراض نہیں کیا؟ اگر جواب و یا جائے تو وہ دیو بندی مذہب سے متعارض نہو۔

(۲) دوسری بات: تغیر "نورالعرفان" میں حضرت مفتی احمد یارخان نعی علیه الدحمه نے مذہبی بندوکاوا قعہ بیان کیا ہے جس میں اس نے حضرت ابراہیم علیه السلام کورش کہا تو دیو بندی معرضین نے اس پر اعتراض کر دیا لیکن ان دیو بندی معرضین کے امام مولوی قاسم نانوتوی ویو بندی صاحب انبیاء علیه ہم السلام کے ہندوؤں کی طرف مبعوث ہونے اوران کے جونام ہندوؤں کے بہال مشہور ہیں ان سے انبیاء علیهم السلام کومراد لینے کی تائید کرتے ہیں۔ ملاحظ ہندوؤں کے بہال مشہور ہیں ان سے انبیاء علیهم السلام کومراد لینے کی تائید کرتے ہیں۔ ملاحظ کے مولوی مناظر احسن گیلانی دیو بندی صاحب ایک مباحثہ میں مولوی قاسم نانوتوی ویو بندی صاحب ایک مباحثہ میں مولوی قاسم نانوتوی میں دیو بندی صاحب نے کہا" ہمارا دیو بندی صاحب کا بیان اپنی توضیحات کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہنا نوتو می صاحب نے کہا" ہمارا سے دیویندی صاحب کا بیان اورد یان و مذا ہم باصل سے غلط ہیں دین آسمانی نہیں ہیں" جو بیا علان کر د ہا ہو کہ" دین ہنوداس کی نسبت اگر چہ ہم یقینا نہیں کہ سکتے کہ اصل سے یددین بھی آسمانی ہے" لیکن

(39) ( July )

کا، نہ جوتوں کا پوجا تھا اور نہ درختوں کے آگے جود، پچھ بھی نہ تھا، اگر اس وقت میں در پے تفصیل ہوتا تو اس کی شہاد تیں و یداور اس کے علاوہ اپنشدوں، شاستروں، پرانوں ہے آپ کے سامنے ان مختان جنگلوں ہے نکال کرچش کرتا' (علما دیو بندگی یادگار تحریریں جلد دوم صفحہ ۱۵ امطبوعہ ادارہ تالیفات اثر فیہ بیرون بو ہڑگئے۔ ملتان ) نقل کیے گئے اس اقتباس میں مولوی مناظر احسن گیلائی دیو بندگی صاحب نے ہندو فد ہب مے متعلق صراحثاً لکھ دیا ہے کہ اس کی بنیا خالص تو حید پھی۔

(۵) مناظراف و يوبندي صاحب اى سلسله مين لكھة بين كه " يچھلے دنوں چندلوگوں نے اپنی عملی تدبير پر بھروسه كر كے اسوة انبيا كے خلاف جھپ كرتو حيد كی اشاعت كرنی چاہيے جن ميں فاص طور پر كبير داس، بابا نا تک ، کسی داس بطن غالب قابل ذكر بين " (علما ديوبند كی يادگار تحريي علد دوم صفح ۱۵ مطبوعه اداره تاليفات اشرفيه بيرون بوبرگيت ، ملتان) (۱) مناظر احسن گيلانی ويوبندی صاحب كرش كرمت كھتے بين كه اسے انبيا كی تعلیم ہے آگا بی تھی ياوہ خود خدا كا مقرب تھا جے آسانی نسبت وتعلق حاصل تھا گيلانی صاحب كی عبارت ملاحظ تيجيے جس ميں وہ لكھتے بين كه شماليلانی صاحب كی عبارت ملاحظ تيجيے جس ميں وہ لكھتے بين كه من در كرشن ضرورانبيا عليه من السلام كی تعلیم سے بہرہ ورتھا يا خودا سے كوئی آسانی نسبت حاصل ہو، بھا گوت كے اكثر او بيا گول ميں تو حيد خالص كا دعوى كيا گيا ہے" (علماً ويوبندكى يادگار ترين جلد دوم صفح ۱۹ مالیو عدادارہ تاليفات اشرفيه ، بیرون يوبر گریٹ ، ملتان)

(2) مولوی رشید گنگوہی دیوبندی صاحب کی سوانح میں نقل ہے کہ گنگوہی صاحب نے سکھوں کے پیشوا گروٹا تک کے متعلق کہا کہ ''بابانا تک بھی مسلمان تھے''( تذکرة الرشید ، طبدع معلموع ادارہ اسلامیات 190انار کلی، الدہور)

قار تمن کرام! مفتی احمد یارخان نعیم علیه الدحمه فیصرف اپناواقعه بیان کیاجس میں ہندونے کہا کہ حضرت ابراہیم علیه السلام کوہم کرش کہتے ہیں۔ تواس واقعہ کے بیان کرنے کی بناء پر مفتی صاحب و یو بندی حضرات کے نزدیک تو ہین انبیاء کے مرتکب قرار پاگئے کیکن ان کے دیو بندی ند ہب کے امام مولوی قاسم نا نوتوی صاحب اور مولوی مناظر احسن گیلانی دیو بندی صاحب '' کرش'' اور'' رام چند'' کے انبیاء میں سے ہونے اور ہندوؤں کی ندہجی کتاب' وید'' کے صاحب اور ہندوؤں کی ندہجی کتاب' وید'' کے (38) (UL) (UL) (UL)

بزرگوں کا تیریدو تنزید مسلمانوں کا دین عقیدہ ہای طرح ہندو ندہب کے جن پیشوا ک کی طرف منسوب کرنے والوں نے پچھائی قتم کی تکو ہیدہ ، نا گفتہ با تیں منسوب کردی ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے جوعیسائی یا در یوں کو بیسنار ہاہو کہ ''کیا عجب ہے کہ سری کرش وسری رام چندر بھی ان عیوب ندورہ سے میر ا ہوں اوروں نے ان کے ذمے بی تہمت (زنا وسرقہ) لگادی ہو'' (سوائح قامی مجلد 2 منے میر ا ہوں اوروں نے ان کے ذمے بی تہمت (زنا وسرقہ) لگادی ہو' (سوائح قامی مجلد 2 منسفہ کرون سری اردوبازار ، لا ہور) (ضروری مجلد 2 منسفہ کو ان کی سے ان انسان کے کیے ہیں)

(۳) مولوی مناظر احسن گیلانی دیوبندی صاحب ای سلیط میں نانوتوی صاحب کامزید
بیان اپنی وضاحت کے ساتھ ان الفاظ میں لکھتے ہیں کہ' جیسے میلہ کے جلسوں میں سری کرشن اور
سری رام چندر جی کے متعلق آپ نے فرمایا تھا ای کتاب میں بھی ان ہی کی طرف اشارہ کرتے
ہوئے لکھا ہے کہ پھر یہ بھی خیال کہ شاید اپنے زمانہ کے بزرگ ہوں اور جوح کات ناشا کستہ ان کی
طرف منسوب ہیں بجب نہیں غلطی تاریخ کی ہو صرف پیشوا کی ہی کی مدتک نہیں بلکہ ہندودھم کی
اساسی کتاب و بدکا تذکرہ کر کے ای کتاب میں کھا ہے کہ ویدوں کو کہ اکہیے تو کیا ضرورت اور پھر
بیا حتمال کہ شاید کوئی مضمون الہائی ہواور شرک وغیرہ امور باطلہ کی تعلیم جو اس میں درج ہے کیا
بیا حتمال کہ شاید کوئی مضمون الہائی ہواور شرک وغیرہ امور باطلہ کی تعلیم جو اس میں درج ہے کیا
بیا حتمال کہ شاید کوئی مضمون الہائی ہواور شرک وغیرہ امور باطلہ کی تعلیم جو اس میں درج ہے کیا
اددوباز ار لاہور)

مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی صاحب کے مذکورہ بالاتمام اقوال جومناظر احس گیلائی
دیوبندی صاحب نے اپنی توضیحات کے ساتھ نقل کئے ہیں ان سے بھی ٹابت ہوتا ہے کہ ان کے
عقیدہ کے مطابق" ہوسکتا ہے ہندووں کے کرشن اور رام چندر نبی ہوں اور وید الہای کتاب ہو،
ہندووں نے ان کی طرف غلط با تیں منسوب کردی ہوں اور وید میں تحریف کردی ہو"
ہندووں نے ان کی طرف غلط با تیں منسوب کردی ہوں اور وید میں تحریف کردی ہو"
(ع) مولوی مناظر احسن گیلائی دیوبندی صاحب خود بھی اپنے ایک مضمون میں ہندو فرج ب
کے متعلق کیصتے ہیں" ہندولٹر پیرکے مطالعہ اور تفتیش کے بعد منصرف بھے پر بلکہ ہرایک تشتیق تی پر دراز واضح ہوتا ہے کو قد حیداور خالص تو حید پراس کی پناتھی ندائی میں مادہ کاذکر تھا اور ندر یوتاؤں

د قارال سے کا بات کے اسان کے دورات کی ہے۔ در مجھے قبول جن میں بھی عارفیس میں اُن غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں جواوراتی کم میں ہو کیں۔ شعر

بناله ممان به که زنقصیر خویش

عدربدر كالاخداآورد

ناظرین کرام کو چاہیے کہ مندرجہ ذیل مقامات پر اوراق غم میں اصلاح فرمالیں۔ صفحہ 2سطر 7 فلط: شکار تیر فدلت میں جے: مزلت "ز" ہے ہے "فازلھ ما الشیطان" کی طرف اشارہ ہے۔" (اظہار حقیقت برماتم اوراق غم ، صفحہ 8،7 ، مع فیصلہ مقدسہ صفحہ 101,102 مطبوعہ النوریہ ارضویہ پاشک کپنی کچارشیدروڈ بلال کنج ، لاہور)

حفرت مولانا ابوالحسنات كرجوع نائے ہیں كئے محمیۃ اقتباس میں حفرت نے 
"اوراق مم" كى اس عبارت میں حضرت آدم علیہ السلام كے لئے" شكار تیر فدلت" كے الفاظ 
سے رجوع كرتے ہوئے مح الفاظ كھود ہے ہیں كروہ" فرات" كو "ز" ہے پڑھا جائے اس میں 
شيطان كى طرف اشارہ ہے كہ حضرت آدم عليه السلام شيطان كى جال كا شكار ہوئے جيسا كہ 
قرآن پاك میں بھى ذكر ہے۔

جے اسی رجوع نامے میں حضرت مولا نا ابوالحسنات ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ میں تو اُن غلطیوں کو تسلیم کرر ہا ہوں کیا اس تم کا غلط پرو پیگینڈ انچھیلانے سے وہ اپنے ویوبندی مولویوں کے کفر کو اُٹھا ناچاہتے ہیں۔' (اظہار حقیقت برماتم اوراق غم صغیہ 9، مع فیصلہ مقدس سخیہ 103 مطبوعہ النورسیہ ارضو یہ بیٹ کیار شیدروؤ بلال سنخ لا ہور)

یہاں بھی حضرت ابوالحنات نے اپنی قلطی کوتسلیم کیااورساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس طرح پرو پیگینڈ اکر کے دیو بندی اپنے اکا برعلماء سے تفرکواُ شانا چاہتے ہیں (لیکن ناکام ہیں)

د "اوراقِ غم" کی اغلاط کوتسلیم کرتے ہوئے حضرت مولا ناسید ابوالحسنات مزید کھنے ہیں کہ "ہم ہف صلعہ تعمالی خفی تی ہیں رہی قلطی تو "الانسسان مو کے سب من الخطاء ہیں کہ "ہم ہف صلعہ تعمالی خبیں کہ قبول حق میں عار کی جائے اسھاس جماعت والوں کو بھی اللہ تعالی تو فیق تو بدر یہ جدد یو بندی مولویوں کی طرفد ارکی میں ایمان سے بے پرواہ ہیں میں نے اراکین تو فیق تو بدر جو دیو بندی مولویوں کی طرفد ارکی میں ایمان سے بے پرواہ ہیں میں نے اراکین

الہامی کتاب ہونے کے امکان کے قائل ہیں اور مولوی رشید کنگوہی دیوبندی صاحب صراحثا بابا گرونا تک کومسلمان کہ چکے ہیں۔

و اکثر خالد محود دیوبندی اور مولوی الیاس محسن صاحبان ! انصاف کا تقاضا پورا کرتے موس کے ایک انسان کی انسان کی ال کا بر مولوی قاسم نا نوتوی ، مولوی رشید گنگو ہی اور مولوی مناظر احس کیلانی دیوبندی صاحبان پر بھی تو بین انبیاء اور تو بین کتب الہامی کا فتوی لگائے اگرینہیں کر سکتے تو مفتی احمدیار خان علیه الرحمه پرتو بین انبیا کا الزام لگاتے ضرور شرمائے۔

حجموت نمبر 23: مولوی الیاس تصن صاحب "حضرت آدم علیه المسلام کی تو بین" کی سرخی قائم کرکے لکھتے بیں وہ آدم جو سلطان مملکت مرخی قائم کرکے لکھتے بیں "مولانا ابوالحسنات محمد الحد الوری لکھتے بیں وہ آدم جو سلطان مملکت بہشت تھے وہ آدم جو متوج عزت تھے آج شکار تیر ذات ہے "(استعفو الله) (اور اق غم صفح 2) (فرق بر بلویت پاک وہند کا تحقیق جائزہ مضح 367 مطبوعہ مکتبدال النة والجماعة 87 جنو کی لا مور روڈ سرگودھا، طبح اول اگست 2011)

(ضروری نوف :مولوی الیاس محسن دیوبندی صاحب نے اپنی مسروقد کتاب فرقد بریلویت میں بیا قتباس ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی کی کتاب ''مطالعه بریلویت' جلد 2 سفحہ 287 (مطبوعه دارالمعارف الفضل مارکیٹ اردو بازار لا مور) سے چوری کیا ہے۔)

#### 

الم قارئين كرام! ذاكر خالد محمودا در مولوى الياس محسن صاحبان كا حضرت مولانا ابوالحنات پر حسر الله الحرات علاوه ديگرگي ديوبندى حضرات كى طرف سے الله سنت كے خلاف كھى جانے والى كئى كتب بين اس اعتراض كو د جرايا گيا ہے حالا تكه حضرت مولانا سيد ابوالحنات صاحب "اوراق غم" بين درج اس عبارت سميت ديگر عبارات سے رجوع كم حيث ديگر عبارات سے رجوع كم حيث ديگر عبارات سے رجوع كم حيث كر چكے ہيں \_"اوراق غم" كم تعلق حضرت مولانا ابوالحنات نے رجوع نامه بنام" اظهار حقيقت برماتم اوراق غم" شاكع كيا جس بين آپ نے لكھا ہے كہ

(43) X (1) LIVE - (1) - (1)

ہے ایساعلم توزید وعمر وبلکہ برصبی ( یچہ ) ومجنون ( پاگل ) بلکہ جمیع حیوانات وبہائم کے لئے بھی حاصل بے '۔ (حفظ الا بمان صفحہ 13 بمطبوعة لدي كتب خاند آرام باغ كرا جي، ايضا صفحہ 13 مطبوع كتب فانه مجديد مانان، ايينا صفحه 8 مطبوع عليمي دالى) الل سنت في جب تعانوى صاحب كي اس ستاخي كا محاسبہ کیا اور دیو بندی حضرات کی گرفت کی توانہوں نے اس گستاخی کے دفاع سے عاجز ہوکر تفانوی صاحب کو (جناب رسول الله صلبي الله عليه وسلم کي شان ميس کي گئي اس شديد گتاخی پر منی ندکورہ بالا )عبارت کوبد لنے کا کہاتو تھانوی صاحب نے اس گتا خامہ عبارت کے متعلق لكهما كهاس "ترميم كوضروري توكيا جائز بهي نهيس مجما" (تغييرالعوان مع حفظ الايمان وسط البنان ،صفيه 31 ،مطبوعة دي كتب خاند آرام باغ كرا جي ،اليناصفيه 31 مطبوعه كتب خانه مجيد بيلتان ) بعد ميل تھانوی صاحب نے پہلی گتا خانہ عبارت کو بھی قرار دیتے ہوئے عبارت بدلی لیکن جس طرح دیگر دیوبندی اکابرنے اپنی کفرید عبارات سے تو بنیس کی بالکل ای طرح اپنے اکابر کی پیروی کرتے ہوئے تھانوی صاحب نے بھی اپنی اس گتاخی سے تو بنیس کی ۔ لہذااب فیصلہ آپ پر ہے کہ ایک طرف ان ویوبندی معرضین کے اکابر نے اپنی گتا خاند عبارات برعلماً حرمین شریفین وعلماً ہندوستان کے فاوی گفرآنے کے بعد بھی توبہ نہ کی لیکن دوسری طرف حضرت مولانا ابوالحسنات عليه الرحمه في كتاب" اوراق عم" من درج مون والى اغلاط ساتوبكى اوراس شاكع

## ديوبندى حضرات كي صريح بانصافي كابيان:

کے میلاد شریف کے متعلق ہونے والے مناظرہ کوہاٹ کی دیوبندی حضرات کی طرف سے شائع ہونے والی 'تجریف شدہ روداد' میں دیوبندی مناظر مولوی ایوب قادری کی ایک تقریر کے متعلق یوں بیان کیا گیا ہے کہ' قاری صاحب نے امداد المشتاق اور حضرت تھالوگ کی دیگر عبارات کے متعلق یہ جواب دیا کہ حضرت پہلے نفس میلاد کے قائل تھے (جومروجہ قیودات سے عبارات کے متعلق یہ جواب دیا کہ حضرت پہلے نفس میلاد کے قائل تھے (جومروجہ قیودات سے بار اور کی دیگر بعد میں اس سے بھی رجوع کرلیا لہذا یہ اقوال بمزل 'دیکھم منسوخ'' کے ہیں آپ حضر پاک ہو) گر بعد میں اس سے بھی رجوع کرلیا لہذا یہ اقوال بمزل دیکھم منسوخ'' کے ہیں آپ حضر

## (42) (UNIVER)

دائرة الاصلاح كوحقيقت حال مع مطلع كرديا بيئ واظهار حقيقت برماتم اوراق عم صفيه 14 مع فيصله مقدس صفحه 108 مطبوعة النورية الرضوية بباشك كميني كيارشيدرود بلال تنج لا بور)

ابوالحسنات ''اوراق غم'' پر اعتراض کرنے والے وہابی دیوبندی حضرات کی دورُخی اورصر تک الفالحسنات ''افسانی کمتعلق لکھتے ہیں 'نیوبی ہیں جوتنقیص شان سیدا کرم صلی الله علیه وسلم کرنے الفسانی کمتعلق لکھتے ہیں 'نیوبی ہیں جوتنقیص شان سیدا کرم صلی الله علیه وسلم کرنے والوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں' ۔ (اظہار حقیقت بریاتم اوراق غم ،صفی و مع فیصلہ مقدر صفی 103 ،مطبوعہ النوریالرضویہ پبلٹنگ کمپنی کیار شیدروڈ بلال سنخ ، لاہور)

"اوراق على حفرت مولانا ابوالحنات نے میں کے گئے ان اقتباسات میں حفرت مولانا ابوالحنات نے اوراق علی مناز میں حفرت مولانا ابوالحنات نے اوراق علی کی غلط عبارات سے رجوع کا اعلان کیا اور غیر مقلد و ہائی اور مقلد و ہائی یعنی و یو بندی معرضین کے متعلق فر مایا کہ بیم عرضین و ہی ہیں جواپنے اکابر کی گنتا خانہ عبارات کی پردہ پوشی اور وفاع کرتے ہیں حفرت سید صاحب نے ان معرضین ہے بھی مطالبہ کیا کہ اگر آپ اپنے دعوی میں سے ہیں تو آپ کوچا ہے کہ انصاف کا تقاضا پورا کرتے ہوئے اپنے اکابر کی گنتا خانہ عبارات بیا حقیاج کریں اور ان سے لا تعلق کا اظہار کریں مگر افسوس کے" اوراق عم" کے دیو بندی معرضین نے ایسانہ کیا اور دنہ گے اس کی امید ہے۔

## قبول حق کےخلاف دیو بندی حکیم الامت کا افسوس ناک طرز عمل

سطور بالا بیں قار بین کرام نے حضرت مولا نا ابوالحسنات علیہ السرحمہ کاطر زعمل ملاحظہ کیا کہ انہوں نے ''اوراتی غم'' کی غلط عبارات سے رجوع کیا لیکن دوسری طرف جب ان دیو بندی معترضین کے علیم الامت مولوی اشرف علی تھا نوی صاحب نے ''حفظ الا یمان'' بیں جناب رسول اللہ صلبی اللہ علیہ و سلم کی گتا خی کرتے ہوئے آپ کے متعلق لکھا کہ'' آپ کی ذات مقدسہ پرعلم غیب کا تھم کہا جانا اگر بقول زید سجے ہوتو دریافت طلب بیام ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا گل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد بیں تو اس بیں حضور ہی کی کی تخصیص

حفرت عمر کے مشورے بو عمل کیاای طرح حفرت عمر نے اپنے قول سے رجوع کرتے ہوئے حفزت عمر کے مشورے بھل کیاای طرح حفزت عمر نے ایک مجنونہ فورت جس کو چھ ماہ کاعمل بوكم القارجم كرن كاعم دياتو حفرت على في ان علما كقرآن مجيدين بك "وَ حَمْلُه وَ فِصلله قَلْقُونَ شَهِرًا" وضع مل كارت جِهاه بهي مولى باورفر ما يا كالله تعالى في مجنون س تهم تكليف أمخاليا بوه مكلف نبيل تو حضرت عرفر بهت خوش موئ اورائي فيط سرجوع كيا-تفصيل كے لئے ديكس \_(الاستيعاب ج 3،ص 206، دار الكتب العلمية) \_اى طرح مہرے ایک مسئلہ میں حضرت عرف ایک بوھیا کے قول کی طرف رجوع کیا ملاحظہ ہوالمبوط 500 ص 152,153 - في كودوال حيض آنے كاكي مسلد برحضرت زيد بن ابت نے حضرت ابن عباس سے قول کو اختیار کیااوراسے قول سے رجوع کیادیکھیں۔ فتح الباری ج ص588۔ ام ابوصنیف نے کی اقوال میں صاحبین کے قول کی طرف رجوع کیا جیسا کرصاحب علم حفرات برخفی نہیں گریہاں کوئی نہیں کہتا کہ ' جادووہ جوسر پڑھ کے بولے' ۔اب مرجوع عنہ قول كالحكم كيا بي توعلامة شائ اسطيط من فرمات بين كن جس قول سر روع كرايا كيااب وہ اصلا اس نقید کا قول ہی ندر ما وہ قول تھم منسوخ کے درجہ میں ہوگیا اس سے دلیل پکڑنا جائز نہیں۔" (شرح عقود رسم المفتی مفحد 58 ملتبدالبشری) حفرت قادری صاحب نے ای لئے . فرمایا که مرجوع قول منسوخ کے عکم میں ہے لہذا دجل وفریب نه کرواور حضرت تعانوی کے منسوخ اقوال پیش نه کرواگرتمهار بزدید منسوخ اقوال پیش کرناجائز ہاور پیدلیل بن سکتے ہیں تو گوہ کھاؤ کہ محابہ کرام کے دسترخوان پر کوہ موجود تھی مگر بعد میں اس کا تھم منسوخ ہوگیا تھا اُ (روئیداد مناظرہ کوہائ، منفی نمبر 100,101 مطبوعہ المجمن دعوۃ الل النة والجماعة ) ميتمام ولائل ميلاوشريف كے معلق تفانوی صاحب کے رجوع کوابت کرنے کے لئے چیش کے مجے ہیں

خالدال سال کے اللہ کی اللہ کی

ت تھانوگ کے مرجوع اقوال چیش نہ کریں۔'(روئیداد مناظرہ کوہائ، سند 100 مطبوعہ انجین دعوۃ الل المنة والجماعة) قار تین اطلاحظہ کیجیے کہ جب دوران مناظرہ تھانوی صاحب کا محفل میلاد کے جواز کا قائل ہونا بیان کیا گیا تو دیو بندی مناظر نے کہا کہ تھانوی صاحب نے رجوع کرلیا ہے لہذا اسے چیش نہ کریں، (حالانکہ خود ان دیو بندیوں کی اپنی یہ حالت ہے کہ اہلسدت کے خلاف کھی گئی تقریبا ہر کتاب بیس حضرت سیدصاحب کی اس عبارت کو چیش کی جاتا ہے)

اس روداو مناظرہ کی اگل سطر میں رجوع کے متعلق ہیں میں لکھا ہے ''کی مسئلہ ہے کی عالم دین کا رجوع کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں انا نیت اور تکبر نہیں بلکہ حق کا تمیع ہے' (روئیداد مناظرہ کو بائے ، صفہ 100 مطبوعہ المجمن دعوۃ اہل النۃ والجماعة )روداو مناظرہ کی اس عبارت سے تو حضرت سید ابوالحہ نات علیہ المر حمہ ''مؤلف اوراق خم' کی شان ثابت ہوتی ہے کیونکہ آپ عبارات سے تو بدور جوع کیا لیکن بقول دیو بندیہ اگر تھا نوی صاحب کے متعلق سے ثابت ہوجائے کہ انہوں نے جوازِ میلادشریف ہے رجوع کیا ہے تو پھر بھی اس میں ان کی کوئی فضیلت ٹابت نہیں ہوتی کیونکہ میلادشریف ہے جواز پر تمام علما امت کا اتفاق ہے اس لیے فضیلت ٹابت نہیں ہوتی کیونکہ میلادشریف کے جواز پر تمام علما امت کا اتفاق ہے اس لیے راگر ) تھا نوی صاحب نے (اس ہے رجوع کیا ہے تو ) تمام علما امت کے ظلاف کیا ہے اور یہ بات تھا نوی صاحب کے تو بیس نہیں بلکہ ان کے خلاف ہے کہ اچھی بات سے تو رجوع کر لیا المدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید گئتا فی سے رجوع نہیں کیا۔ ف افہم ایھا المدہ دیدہ

اس کے بعدای رودادِ مناظرہ میں رجوع کے متعلق دورِ محالیہ کرام علیہ مالو صوان اور حضرت امام اعظم سے مثالیں پیش کی گئی ہیں جن کود یو بندی روداد سے بی ملاحظہ کریں جس میں کھا ہے کہ ' حضرت تھا تو گ وہ بہلی شخصیت بہیں جنہوں نے کسی مسئلہ سے رجوع کیا ہو۔ آپ سے پہلے بھی بڑے بڑے اکا براپنے مؤقف سے رجوع کرتے رہے جمع قرآن کے متعلق کس صاحب علم کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ اس میں حضرت الو برصدیق نے اپنے قول سے رجوع کرتے ہوئے مواقعہ کے اس میں حضرت الو برصدیق نے اپنے قول سے رجوع کرتے ہوئے



واكثر خالد محمود ديوبندي صاحب كى كتاب "مطالعه بريلويت" كي مختلف مقامات مواد چورى كرك وفرقة بريلويت "ناى كتاب الي نام عائع كى ب،جس كى راقم في نشاندى كى اور اس كالكشاف "مجلّه كلمة حق" شاره ٨٠ مين شائع كر يحصن صاحب كوبذر بعدرجشري بعيجاجس كے بعد مصن صاحب في اپنى كتاب كى يانچوي الديش بين تريف كردى اورد يكر مزيد كتابول سے کچھ صفحات کا اضافہ کر کے چوری کو دیے لفظوں میں شلیم کیالیکن بدنای کے ڈر سے کھل کر اقرار نبیں کیا،اس کی تفصیل مجلّه "كله حق" شاره: ١٠ میں راقم كے مضمون بعنوان "مولوى الياس مصن كى يسائى، مين ملاحظ فرماكين، مروست يهال بديان كرنامقصود بكرسطور بالامين" رودادمناظرہ کو ہائ' سے پیش کیا گیاوہ قدر مطویل اقتباس جس میں بعض مفرات صحابہ کا اپنے موقف رجوع كرنابيان كيا كيا باس اقتباس من حفرت الوكرصديق رضى الله عنه ك رجوع ے لے رحفرت انام ابوطنیف رحمة الله علیه کرجوع کرنے کے بیان بر مشمل مواد ' روداد مناظره کوہائ ' کے مرتب ساجد خان دیوبندی نے علامہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب كيعض عبارات برجوع كرنے كمتعلق مولانا تصيرالله نقشوندى صاحب كے لكھے م مخفر رسال "حقیقت کیا افساند کیا؟" کے صفحہ ۲،۵،۲ سے اپنے تین برای مہارت سے چوری کیا ہے کیونکہ جس ترحیب سے رسالہ 'حققت کیا افسانہ کیا؟ "میں حفزت الو برصدیق رضى الله عنه كاحفرت عمر وضى الله عنه كمشوره سرجوع كرتا، حفرت على وضى الله عنه كمشوره عصرت عررضى الله عنه كارجوع كرنا ، حفرت عركاايك بوهيا كقول بر رجوع كرنايان كيا كيا ہے بالكل اى ترتيب سے ان دائل كو خفركر كے ساجد خان ويوبندى نے"روداومناظرہ کوہائ" میں پیش کیا ہے جس کی تائیداس بات سے بھی ہوتی ہے کے" روداد مناظرة كوباك عين ان ولاكل ك حوالد جات مين وكركروه كتب "الاستيعاب"،"السمسوط"اور"فتح السارى"كجلداورسفى تبريحي وبي بين جورسال " حقیقت کیاافساند کیا؟" میں درج کیے گئے ہیں،اس کے بعد حضرت امام ابوصنیف کے رجوع

## 

## بقول ابوابوب دیوبندی حضرت مولانا ابوالحسنات پراعتراض کرنے والے دیوبندی معترضین گوہ کھا کیں:

اس اقتباس کا آخری حصہ قابل غور ہے جس میں کہا گیا ہے کے ''رجوع شدہ اقوال کو پیش کرے دجل نہ کرواورا گرمنسوخ تول پیش کرنے ہی ہیں تو پیش کرنے والے کوچاہیے کہ گوہ بھی کھائی جائے کیونکہ پہلے محابہ کے دسترخوان پر موجودتھی لیکن بعد میں منسوخ ہوگئ 'اس وضاحت كى روشى ير حدرت مولا ناابوالحنات قاورى عليه الرحمه كرجوع كے بعد بھى ان كوكتاخ کہنے والے دیوبندی حضرات بقول ابو ایوب قادری دیوبندی (بشول ابو ایوب قادری دیوبندی ادجل ندکریں اوراگر پھر بھی اس کی وجہ سے حضرت سیدصاحب و گتائ کہنا ہے تو آئیں جا ہے کد حضرت مولا ناابوالحنات قادری علیم السر حصه کی توبدورجوع کے بعد بھی آپ کو گتاخ کے دالے )ڈاکٹر خالد محود و یوبندی مولوی الیاس محسن و یوبندی کے علاوہ ویگر ويوبندي مفتى مجابده يوبندى (مولف مديد بريلويت صفحه عامطبوعددارالنعيم، اردو بازار، لا مور) ابو محر ويوبزى (مولف رضا خانيت پر جار حرف سخد ٢٥مطوع جمية الل النة والجماعة ، پأكستان ) اور ار وواد مناظره كوباك " كے مرتب ساجد خان ويوبندى (نے سيف حق صفحه • اناشر الجمن المسلات وجماعت ) پرجوع كے بعد بھي "اوراق عم" كاس عبارت كوكتا خاند قراردے کر پیش کیا لہذاایوایوب قادری دیوبندی کے بیان کردہ کایے کے مطابق ندکورہ بالاتمام دیوبندی دجال ہیں اس لیے (مولوی ابوابوب دیوبندی صاحب کے بیان کے مطابق) ان سب د يوبندي مترضين کوچا ہے کہ گوہ کھا ئيں۔

ساجد خان و یو بندی علمی سرقه میں اپنے امام مولوی الیاس مصن صاحب کفتش قدم پر : مجله اکمه حق " کے قار کین اس بات کو بخو بی جانتے ہیں کد دیو بندی حضرات کے نام نها دمنا ظراور ان کے "مزعوم اسلام کے شکلم" مولوی الیاس محسن دیو بندی صاحب نے

موجود ہے) کاردند ہوجائے اوراس نادان کے اپنے بی ہاتھوں دیوبندیت کا گھر کھرونداند ہو حائے۔

مولف ' اوراق عُم' مولا ناابوالحسنات براعتراض كرنا قانو نا ،اخلا قأاورشرعاً ناجائز ہے، اعتراض كرنيوالامنه كى كھائيگا: مولوى سعيد جلال يورى ديوبندى مولوی سعیداحد جلال بوری و بوبندی صاحب زید حامد نای مخص کومدی نبوت بوسف كذاب كاصحابي قراردية بوئ ان سے توب كا مطالب كرتے ہوئے لكھتے ہيں" كسى آدى كے كفرىيعقا كدے توبركر لينے كے باوجوداس كوتوب سے بل كفريدا ور محدان عقا كدونظريات كاطعند وينا قانونا، اخلا قااورشرعاً ناجا رزيخ " (راببر كروپ من رابزن سفيرا المطبوعه عالمي كبل تحفظ حمر نبوة ) پھراسكے بعدجلال پورى ديوبندى صاحب زيد حامد كوقوبكا طريقة كاربتات موت كصة بي كـ"اكرزيدزمان المعروف زيد عامد اس طرح كى ايك تحريريا اس طرح كابيان مجمع عام میں کھے کر یا بیان کر کے اپنی ویب سائٹ پر جاری کردے یا کسی اخبار میں شائع کرادے تو اس سار عنزاع كاخاتمه اوراس تضيكا بآساني فيصله بوسكتا باورا تندهاس كظاف مح فتم كى كوئى بدگانی بھی راہنیں یا سے گی بلکداس تحریروبیان کے بعدان کے خلاف جوکوئی اب کشائی کرے گادہ خود مند کی کھائے گا' (راہبر کے روپ میں راہزن صفحہ اس مطبوعہ عالمی مجلس تحفظ حتم نبوۃ ) جلال بوری دیوبندی صاحب کی کتاب سے پیش کردہ مذکورہ بالا اقتباسات سے فابت ہوا کدان کے بیان كرده اصول كرمطابق توبك بعد بعى مولف "اوراق عن حضرت مولا تاسيد ابوالحنات عليه السوحمه كوكتاخ قرارديدوالديوبندي قانوناءاخلا قاورشرعا ناجاز فعل عمرتكب بين اورات اس دجل كي وجرت منه كي كهات بين الحمد لله

ميون توريا لم مغرر وينول صاحب سالها ك يما ت ين ين ين الدولان . عاني ي تي الاولان ك سري ويدول ساله وي ك ي يا الإولان السالة الم كمتعلق دليل بهي "حقيقت كياافساندكيا؟" سے چورى كى كئى ہے كيونكدرسالة حقيقت كياافساند كيا؟" من يعبارت ورج بي "امام ابوطيف رحمه الله في كي سائل من اي شاكردول ك قول کی طرف رجوع کیا" (حقیقت کیا افسانه کیا؟صفید مطبوعه فرید بک سال، ۳۸، اردو بازار،لا ہور) جبکہ '' روداد مناظرہ کوہائ' کے مرتب ساجدخان دیوبندی نے لکھا''امام ابوحنیفتہ نے كى اقوال ميں صاحبين كے قول كى طرف رجوع كيا" (روئيدادمناظره كوبات صفي نبره واصطوع المجن ووة الل النة والجماعة ) ساجد خان ويوبندى في "مسائل" كو" اقوال" اور" شاكردول" كو "صاحبين" اور" وحمه السله" كروعات كلمكا اختصاركر كاس كى علامت درج كى اورائي فنکاری دکھاتے ہوئے اس عبارت کواپنی دلیل بنا کرپیش کردیا۔ لیکن ان کی یہ چوری راقم نے جان لی اور قار کین کے سامنے آشکار کردیا۔اس کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کد انہیں. وُشنام باز دیوبندی حضرات عے مجلّه "نورسنت" کراچی میں وعوت اسلامی کے متعلق سفیان معاویدد یوبندی کا ایک مضمون شائع مواجس میں درج بوقوفیوں کا خلاصہ یہ ہے کدد یوبند یول نے تبلیغی جاعت بنائی تو بر بلویوں نے نقل کرتے ہوئے دعوت اسلامی بنالی تبلیغی جماعت کے امیر کانام الیاس ہے تو لقل کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے امیر بھی الیاس نام کارکھا گیا۔ ااور ایک جگہ یہاں تک لکھ ویا کرونقل مارنا کوئی بریلویوں سے سیکھے '(دومابی دیوبندی مجلّمہ " ' نورسنت' کراچی مثاره:۲م صفحه: ۴۵) ( در حقیقت جم ان دیوبندیوں کی نقل نبیں بلکه ' اصل ' مار رہے ہیں جس کی شدت سے یہ چلا رہے ہیں اور اسطرح کی یا تیل بک رہے ہیں ) ان معترضین کا ہے امام مولوی الیاس مسن دیوبندی صاحب فن سرقه (چوری) میں اپنا ان نہیں رکھتے اور انہیں کی پیروی کرنے کی ساجد خان دیو بندی نے بھی کوشش کی ہے لیکن اپنے پیشوا کی طرح سی بھی يكرے محتے، البذا كذارش بے كدا كركوئى ديوبندى مناظرة كوبائ كى ديوبندى روداديس كى كئى اپنى اس چوری کا جواب وینا جاہے تو بی خیال ضرور رکھے کہیں اسکے جواب سے مولوی الیاس مسن دیوبندی سفیان معاوید یوبندی اوران دیوبندی علماً (جن کے علمی سرقوں کاریکارڈ راقم کے پاس

دیے وقت پیخیال رہے کہ کہیں آپ کا جواب مؤلف "اوراق علم" معزت مولا ناابوالحتات علیہ الرحمہ کے رجوع کے باوجود بھی آپ کی طرف سے ان پر کیے گئے اعتراض کومردود نہ کردے۔

"اوراقی عم" کے مؤلف حضرت مولا نا ابوالحسنات علیہ الرحمہ
کی تعریف وتو ثیق علماء دیو بندسے:

(۱) دیوبندی حضرات کے امام قاضی مظهر حمین دیوبندی صاحب اپنے سی والدگرای حضرت مولا ناکرم الدین دیر علی ه الرحمه یک کتاب " تازیاد عبرت کی مقدمه میں ایک جگه محضرت مولا نا ابوالحنات سید محد احمد قادری کصح بین "مجلس عمل ختم نبوت قائم ہوئی جس کے صدر حضرت مولا نا ابوالحنات سید محد احمد قادری مقرر ہوئے " (مقدمه" تازیاد عبرت "صفح 25 بمطبوعة قاضی کرم الدین دیراکیدی، پاکتان) قاضی مظهر حسین دیوبندی نے "اوراق غم" کے مولف حضرت مولا نا ابوالحنات کے لئے" دحضرت "اور" مولا نا" لکھنے والے قاضی مظهر حسین دیوبندی صاحب بتائے گتارخ رسول کو" حضرت" اور" مولا نا" کھنے والے قاضی مظهر حسین دیوبندی صاحب کے متعلق کیا تھم شری ہے؟

(۲) مولوی عبدالقیوم دیوبندی صاحب قادیا نیت کے ددیم لکھی گئی اپنی کتاب میں اپنے دیوبندی خطرات کی مزعومہ شریعت کے امیر مولوی عظاء اللہ بخاری دیوبندی کے ایک پیغام کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس کو مولوی محمطی جالندھری اور مولوی غلام غوث ہزار دی دیوبندی حضرت مولا نا ابوالحسنات کے پاس گئے ۔ دیوبندی مرتب کے اپنے الفاظ ملاحظہ کریں'' آپ کا پیغام لے کر ملک عزیز کی نامور دینی شخصیت اور ممتا زعالم دین مولا نا ابوالحسنات محمد احمد قاور گ کے دروازے پر گئے اور اس تحمد احمد قادر گ کے دروازے پر گئے اور اس تحمد کی قیادت کا فریضہ انہوں نے ادا کیا'' (تاریخی دستاویز ،صفحہ 154 مطبوعاد دارہ تالیفات اشریف بوک فوارہ ملتان ، پاکستان)

(ضروری نوث بیر تماب دیو بندی حفرات کے مزعومہ شیخ المشائخ خواجہ خان محمد دیو بندی صاحب آف کندیاں کی پندیدہ فرمودہ ہے اور اس پرمولوی اللہ وہمایا دیو بندی صاحب کی تقریظ بھی ہے جس میں اُنہوں نے کتاب کے مرتب کے لئے اس کتاب کی وجہ سے شفاعت کیری حاصل ہونے گی دیا کی ہے۔)

でいるいかはいいいままからかっていいいいいちょうかい

(50) (UL | KO-CHATE)

مولوی محمود عالم صفدراو کاڑوی دیوبندی صاحب سے الیاس گھسن دیوبندی صاحب کے اعلانِ برأت بران سے ایک سوال

مولوی الیاس سمسن و یوبندی صاحب کی جماعت میں شامل مولوی محمود عالم صفدراوکاڑوی و یوبندی صاحب کو ان کے بلند بانگ مکاشقات والہامات کی وجہ سے محسن صاحب اوران کی مجلس شوری نے اپنی جماعت سے خارج کرویا اور ' اعلان براک ' کواپٹے سم ماہی مجلّہ' ' قافلہ جن 'میں شائع کیا، جس کو ذیل میں نقل کیا جارہا ہے ملاحظہ کیجیے۔

"اعلان براءت: مولانامحود عالم صفدراوكاروى صاحب كى جانب سے پھيلائے جانے والے کشوف والہامات جارے مشائخ علاء یوبند کے مزاج اور طرز عمل کے خلاف ہیں جس پر حکیم العصر شخ الحديث حفرت مولانا عبرالمجيد لدهيانوي صاحب دامت بركاتهم العاليه (امير عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت )استاذ العلماء حفرت مولا نامنيرا حدمنورصاحب دامت بركاتهم العاليه (اميراتحاد الل النة والجماعة ) اور بيرطريقت حفرت مولانا حبيب الرحلن سومرو صاحب دامت بركاتهم العاليه (مولا نامحمود عالم صفدرصا حب كے فيخ و پيرومرشد ) كے مجھانے كے باوجود مولا نامحمود عالم صاحب ابنے اس طرز عمل برقائم رہے۔ لہذا اتحاد الل النة والجماعة کی مرکزی شوری نے مولا نامحود عالم صاحب كوجماعت سے خارج كرديا بي آئندہ اتحاد الل النة والجماعة مولا نامحود عالم صاحب کے کسی قول وقعل کی ذمہ دارنہیں ہے۔(اجلاس مرکزی شوری اتحاد اہل السنة والجماعة ،مورند ۱۲ نومبر ۲۰۱۱) " (صفح ۲۴ ،سه مايي ديوبندي مجله " قافله حن" مركودها جلد نمبرز ۲ ،شاره ا ،جنوری تامارچ ۲۰۱۲ء) (ضروری وضاحت توسین () میں ورج الفاظ بھی '' قافلہ حق'' سے بی نقل کئے گئے بن المسن صاحب! يهان سوال يد ب كماس اعلان برات كم شاكع كرنے كے بعد اگركوني مخص مولوی محمود عالم صفدر و بویندی صاحب سے اعلان برأت سے پہلے آپ کے ادارہ كی طرف سے شائع کا گئان کی کتب کی وجہ ہے آپ پراعتراض کر ہے واس کوآپ کیا جواب دیں گے؟ جواب

الوالحسنات عليه الرحمه و دعشق رسمالت م بصلى الله عليه وسلم كاديوان كلها ب (۵) اى كتاب ين مزيد كلها ب آپ كوهنرت اميرشريعت في 1953 كي يس محل على عمل كامر براه بنايا - آپ في براى بهاورى وجرات سے تحريك كى قيادت كى ،قيد و بندكى صعوبتيں برواشت كيس، جيل بين آپ جب طبارت كے لئے جاتے تو اميرشريعت ان كے لئے لوٹا پانى كا بجر كر لات " (تذكرة خم نبوت ، صفحه 1 5 3 ، مطبوعه عالى مجل تحفظ خم نبوت كرا چى ، بارده م 2008)

بقول مولوی الله وسایا دیو بندی صاحب، دیو بندی حضرات کے مزعومہ امیر شریعت مولوی عطاء الله بخاری نے مؤلف ' اوراقِ غم' حضرت مولا تا ابوالحسنات کومجلس عمل کا سربراہ بنایا (جس بیس ان کے ماتحت دیو بندی علاء بھی تھے ) حضرت نے تو کیک قیادت بردی جرات وبہادری سے گئے نہم نبوت کی وجہ قید بھی ہوئے اور جیل بیس دیو بندی حضرات کے مزعومہ امیر شریعت مولوی عطاء الله بخاری صاحب اپنے ہاتھوں سے پانی کا لوٹا مجر کر''مولف اوراق غم' محضرت مولا تا ابوالحسنات کے لئے لاتے اب بتائے منذکرہ بالا امور جو حضرت سیدصاحب کے لئے انجام دیے جارہ بیس شرعا درست میا غلا؟

(۲) مولوی الله وسایا دیوبندی صاحب، حضرت مولانا سید ابوالحنات صاحب کی تعریف میں میہ بھی لکھتے ہیں کہ دجیل بیں اطلاع ملی کہ آپ کے صاجز اوے مولانا خلیل احمد قاوری کو پھائی کا تھم ہوا ہے آپ این اکلوتے فرزند کے متعلق بی خبرس کر سجد میں گر گئے اور عرض کیا د'الہی میرے بچے کی قربانی کو متظور فرما''آپ کے صبر واستقلال کا نتیجہ تھا کہ نہ صرف آپ کا صاجز اوہ بلکہ مولانا مودودی، مولانا عبدالتار خان نیازی میون حضرات کی بھائی کی سراختم کردی گئی'( تذکرہ ختم نوت ، مغید 351 ، مطبوعہ عالی جلس تعظم ختم نوت کراچی، بارددم 2008)

(2) جامعداسلامیدادادید کے دیوبندی شیخ الحدیث مفتی زاہد صاحب این ایک مضمون میں کھتے ہیں "مولانا الجالحسن بتلاتے ہیں کہ میں نے بی منظر بھی و یکھا کہ مولانا الوالحسنات

اس اقتباس بین "اوراق میم" کے مولف حضرت مولا ناابوالحسنات علیده السر حسده کو دیوبندی حضرات نے "ملک عزیز کی نامورد بی شخصیت" اور" ممتاز عالم دین" کھھا ہے۔رجوع کے باوجود" اوراق میم" پراعتراض کرنے والے دیوبندی حضرات بتا کیں کہ گستار خرسول کو" نامور دین شخصیت" اور" ممتاز عالم دین" قرارد بٹااوراس کے لیے د حسمة الله علیه کے دعائی کلمہ کی علامت" "" کھٹا شرعاً درست ہے مانہیں؟

(٣) عالمی مجلس ختم نبوت کے مواوی الله وسایا دیوبندی صاحب مولف "اوراق غم"ک متعلق کلصة بین

"دحفرت مولانا علامه ابوالحنات محد احمد قادری: 1953 کی تحریک خم نبوت شل مولانا محد علی جائز الدحل مولانا محد الموری مولانا علام فوث بزاروی بردوحفرات حفرت امیر شریعت کا پیغام لے کر مولانا ابوالحنات کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ تحریک خم نبوت میں جماراساتھ دیں آپ نے معذرت کردی۔ اس پرمولانا محمد علی جالندهری آنھ کھڑے، کا ورفر مایا "مولانا ہم آپ کو سواداعظم کا نما کندہ مجھ کرآ قائے نامدار صلی الله علیه وسلم کی عزت وناموں کا مسلم آپ کو پاس لائے تھے آپ ہمیں اس طرح خالی واپس کررہ بیں تحریک شروع ہے ہم جاتے ہی نامعلوم کن کن مصائب کا شکار ہوں گے "( تذکرہ بابدین خم نبوت ، صفی 350 ، مطبوعه عالی جلس شفظ خم نبوت ، صفی 350 ، مطبوعه عالی جلس شفظ خم نبوت ، کراچی)

اس اقتباس میں مولف اور ان غم کے لئے "دحفرت" اور" مولانا" سے خطاب کیا گیا ہے۔ بتا یے گتارخ رسول کو" حضرت" اور" مولانا" کہنا شرعاً درست ہے؟ نیز اس کتاب میں ہم الل سنت کوسواواعظم (بڑاگروہ) تسلیم کیا گیا ہے المحمد لله۔

(۴) مولوی الله و سایا دیوبندی صاحب اپنی ای کتاب میس مزید لکھتے ہیں ' دعشق رسالت مآب صلب السلب علیم و سسلم کارید بوانه مولا ناابوالحسنات رو پڑا'' (تذکرة ختم نبوت، صفحہ 350 مطبوعه عالی مجلس تحفظ ختم نبوت کراچی، باردوم 2008)

اس اقتباس مين مولوي الله وسمايا ديو بندي صاحب مؤلف "اوراق غم" مصرت مولانا



تذكره آتا ہے۔ اگر حليل قربان موتا ہے تو سعادت وارين ہے ايك ون مم مولانا ابوالحسنات صاحب كى كوتفرى ميں جادهمكے اور باتوں باتوں ميں لا ہور كاذكر كيا پھر خليل كا تذكره آيا توسو پی مجھی سکیم کے مطابق ہم جب تسلی بخش الفاظ کا استعال کر بچے مثلاً خدا کرے وہ زندہ ہواس ك متعلق كوئى معتر اطلاع نبيل ب\_مولاناموصوف في جارى باتيل من كرنهايت آرام في مايا بھی بات و تھیک ہے طلیل میر ااکلوتا بیٹا ہے اور مجھاس سے بیناہ محت ہاس لئے کہ میں اس كا باب بول اور ميں نے بى مال بن كراہے بالا بے يول بھى اولاد سے كيے كيے بير بوتى مراس مقام پرصبر کے سوااور ہو بھی کیا ہوسکتا ہے۔ پھراس نیک کام میں خلیل قربان بھی ہوتا ہے توسعادت دارین ہے وہ بھی تو ماؤں کے لخت جگر تھے جوسر کار مدین صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کے لئے شہید ہوئے ان میں خلیل بھی ہوتو میرے لئے فخر کی بات ہاللہ ہماری حقیر قربانی کو قبول فرمائے ۔ وفائے محبوب: کھ وقت کے بعد جب وفائے محبوب کے جرم میں آپ کے صاجرزاد مے خلیل احمد قادری کومزائے موت دی گئی توبیا طلاع مولا نا ابوالحسات کوجیل میں پیچی۔ مولانا ابوالحنات نخرس كرفورا تجده ميل مرركاد بااورفرما بامير الله ناموس رسالت صلى اللبه عليه وسلم برايك طلل توكيامير بزارون فرزند بهي مون واسوه شيري برعل كرت ہوئے سب کوقر بان کر دول۔

## اے شدوین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم

میں بھی باپ بھی شوہراور برادر بھی فدا

(عشق رسول صلى الله عليه وسلم كے ايمان افروز واقعات، صفحه 111,112,113 مطبوعه ادارهٔ تاليفات ختم نبولا، كتاب ماركيث غزني اسريت ارده بازار، لا بور)

اس كتاب برمولوى عبدالقيوم حقانى ديوبندى اور قاضى خليل احمد ديوبندى كى تقاريظ نيمى درج بين ديوبندى مولوى الله وسايا صاحب كى كتاب سے مولوى عماد الدين ديوبندى صاحب كى حضرت مولانا ابوالحسنات عليه المرحمه كے متعلق نقل كے محتقر يفي اقتباس ميں متعدد

## ( 54 ) ( July ) ( 54 )

قضائے حاجات کے تشریف لے گئے ہیں اور سیدعطاء اللہ شاہ بخاری ان کی خدمت کے لئے وضو کے یانی کالوٹالے کر کھڑے ہیں'(ماہنامہ'الشرید'' کو جرانوالہ صفحہ 28 جولائی 2013)

(۸) دیوبندی حفرات کے امام مولوی سرفراز گلھراوی صاحب کے بیٹے مولوی زاہد الراشدی دیوبندی صاحب اپنے ماہامہ' الشریع' کے اداریہ میں'' اوراقِ عُم' کے مولف حضرت مولانا ابوالحینات علیہ الرحمہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ''اس وقت مجلس عمل کے صدر بر بلوی کمتب فکر کے مقتدر راونما مولانا سیدا بوالحینات قاوریؓ تھے۔'' (ماہنا مالشریعہ گوجرانوالہ صفحہ جمون 2013)

جیدا کہ قارئین آپ نے ملاحظہ کیا اس اقتیاس میں مولوی زاہد الراشدی دیوبندی صاحب نے حضرت کے اسم گرای کے ساتھ رحمة الله تعالی علیه کے دعائی کلمہ کی علامت " """ بھی درج کی ہے دیوبندی معترضین بتا کیں کہ گتارخ رسول کے لئے ایبالکھنا شرعاً ورست ہے یا غاہ؟

(۹) مولوی عما والدین محمود و یوبندی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ "مولانا الله وسایا پنی کتاب "تحریک فتم نبوت 1953" کے صفح نمبر 293 پر قم طراز ہیں "تحریک فتم نبوت کے دوران حضرت مولانا ایوالحسنات (بریلوی عالم دین) پہلی بارجیل گئے تھے حضرت مولانا ایسا کازک اورنفیس مزان بررگ تھے جے لوگ و کیھنے کو تربتے ہوں جدهر آگھ اُٹھے لوگ عقیدت سے جمک جائیں پہلی بار پکڑے گئے جے اورسٹک آمدو خت آمد کے مصداق قید بھی ایسی جس کی میعاد کی پھی جرنبیں اس پہلی بار پکڑے گئے جو اورسٹک آمدو خت آمد کے مصداق قید بھی ایسی جس کی میعاد کی پھی جرنبیں اس پر سے مید کہ مولانا ابوالحسنات کا ایک ہی بیٹا جے والدہ کی محبت بھری گود بھی بچین اس جان سے بیار کے لئے جمراورا کلوتے جوان بیٹے کا پچھ پیتے نہیں کہ شہید ہوگیا ہے یا پکڑا گیا اس جان سے بیار کے لئت جگر اورا کلوتے جوان بیٹے کا پچھ پیتے نہیں کہ شہید ہوگیا ہے یا پکڑا گیا ہے کہ معلوم نہیں کہ مولانا کے انگر میں نہیں گرمولانا کے بھی معلوم نہیں کہ مولانا کے اکلوتے بیٹے ظیل پر کیا گزری مطلوم نہیں کہ مولانا کے انگلوتے بیٹے ظیل پر کیا گزری مطلوم نہیں کہ مولانا کے انگلوتے بیٹے ظیل پر کیا گزری مطلوم نہیں کہ مولانا کے انگلوتے بیٹے ظیل کا کوئی اور کیات بیٹے طلیل کا کوئی دیان پر اپنے بیٹے ظیل کا کوئی اور کیات بیٹے کیلیں کو بان پر اپنے بیٹے ظیل کا کوئی دیات تہ گھراتے بیں نہ ان کی زبان پر اپنے بیٹے ظیل کا کوئی دیات کیات کی زبان پر اپنے بیٹے ظیل کا کوئی دیات کیات کیاتھ کیاتھ

قارئین کرام! مولوی محمطی جالندهری دیوبندی صاحب کی سوائے سے بیددوا قتباسات ا آپ نے ملاحظہ کئے جن سے قابت ہونے والی دواہم با تیں آپ کے ساسنے بیان کرناچا ہتا ہوں۔ پہلی بات: بید کدا گرمولف' اوراق غم' حضرت مولا ناعبدالحنات علید الرحمہ گتارخ رسول تھے۔ تو مولوی محمطی جالندهری دیوبندی صاحب دیوبندی حضرات کے بقول حضور صلبی اللہ علیہ الوصلیم کی عزت کا سوال لے کر کیوں گئے تھے اس کی وضاحت کی جائے۔

دوسری بات: فدکوره بالا اقتباس میں مولوی محد جالندهری دیوبندی صاحب نے صراحنا اقرار کیا ہے کہ اہل سنت و جماعت حنی بریلوی اس ملک میں اکثریت رکھتے ہیں المحد مدلِله اور دیوبندی حضرات تھوڑے (یعنی فنه قلیله) ہیں۔ اس سے پہلے مولوی الله وسایادیوبندی صاحب نے بھی مولوی محم علی جالندهری دیوبندی صاحب کا یہ واقعہ نقل کیا ہے جس میں ہم اہل سنت و جماعت حنی بریلوی کوسواواعظم (یعنی براگروه) مانا گیا ہے المحد مدلِله دلبندا حضرت مولانا ابوالحنات علیه الموحمه کوگتاخ قراردینے والے ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی مولوی الیاس تعسن دیوبندی مولوی الیاس تعسن دیوبندی مولوی الیاس تعسن دیوبندی سمیت دیگرم حرضین کی تردیداس واقعہ سے بخو بی ہوگئی۔

اورمعترض ڈاکٹر خالدمحمد دیوبندی صاحب کی اس پہلو ہے بھی تر دید ہوگئی جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ''افسوس کہ بیلوگ اپنی عددی کثرت جنلانے کے لئے ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملانے گئے جودوسروں کو کا فرقر اردینے کی رضا خانی کاروائی سے قطعاً متفق نہ تھے مگر گھروں

(56) (U) LIVE )

مرتبه مولف ''اوراقی نم' عفرت مولا ناابوالحنات کے اسم گرامی کے ساتھ دومرتبہ ' حضرت' اور متعدد مرتبہ ' مولا نا' کے لفظ سے خطاب کیا گیالبذا حضرت مولا ناابوالحنات علیم السر حصه کو گتاخ رسول قرار دینے والے دیو بندی حضرات بتا کیں کہ گتاخ رسول کو حضرت مولا ناکہنا جائز ہو ایندی حضرات بتا کیں کہ گتاخ رسول کو حضرت مولا ناابوالحنات کا تذکرہ کیا گیا ہے ،''اوراق فی محرضین بتا کیں کہ جس طرح حضرت مولا ناابوالحنات کا تذکرہ کیا گیا ہے ،''اوراق فی محرضین بتا کیں کہ گتانی رسول قرار دیتے ہوئے اس کے متعلق ایبالکھنا شرعا درست سے یانہیں؟

(۱۰) مولوی اساعیل شجاع آبادی دیوبندی صاحب نے مولوی محمعلی جالندهری دیوبندی صاحب کی سوانح کے متعلق کتاب تر تیب دی جس میں وہ لکھا کہ "مولانا (محمعلی) جالندهری وضع قطع ہے تو بالکل سادہ دیہاتی معلوم ہوتے ای انداز ہے وہ معجد وزیر خان کے اس حجرہ تک جا بہنچ جہاں مولانا ابوالحنات قادری جوم عاشقاں میں گھرے ہوئے تھے ایک ساوہ دیماتی انسان ہ خری صف میں لوگوں کے جوتوں پر ہی بیٹھ گیا اس کا مقصد بلند تھا اس لئے اس میں عار کی کوئی بات نہیں۔مولانا اپنے اروگرد بیٹے رؤساء وتجارے فارغ ہوئے تو اس دورا فقادہ دیہاتی کی طرف توجد کی مرحوم مولانا محمعلی نے فرمایا کہ میرانام محمعلی جالندھری ہے فرمانے لگے کہ ہاں میں نے عارف والا کے پاس آپ کود یکھا تھا میں نے کہا آپ کے پاس اس غرض سے آیا ہوں سے كهدكرين رويزارين في موصوف يكها كملك جار باب باكتان جواسلام اورخاتم الانبياء ك نام أوردين اسلام كے نام پر حاصل كيا حميا تھا اس ميں اسلام اوردين كى قدرين ختم كى جار بى ہیں اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملے ہورہے ہیں کفراور مرزائیت کا سیلاب آرہا ہے میں دیو بندی ہوں آپ بر بلوی ہیں ہم ملک میں تھوڑے ہیں آپ زیادہ ہیں اور بر بلوی مكتبه فكر كے عظيم رہنما ہيں ميں آپ كے دروازے برحضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى عزت كاسوال لے كرآيا ہوں "(مولا نامجر على جالندهري سواخ وافكار ،صفحہ 57 ،مطبوعہ مدرسة تعليم القرآن صديقيہ صديق آبادستى مشوشجاع آباد، ملتان اكتوبر 2009)

( 59 X 01 15 X 01 15 X

اوران کی اقتداء میں نماز اداکی اور دیوبندی حضرات کے مزعومہ امیر شریعت حضرت ابوالحسنات مولانا کے لئے پانی کا اہتمام کرتے تھے۔اوراس واقعہ وُقل کرنے والے دیوبندی مولوی صاحب نے آپ کے نام کے ساتھ رحمة الله عليه كوعائيكم كى علامت" " "كلھى ب\_ "اوراق عم" كمعرضين بنائيس كرآپ ك اكابريس سے مولوى احمالى لا مورى ويوبندى صاحب نے گتارخ رسول کوآ گے برھا کراس کی امامت میں نماز اوا کی؟ اورآب کے مولوی عطاء الله بخاری و یوبندی صاحب گتارخ رسول کے لئے وضو کے پانی کا اہتمام کرتے رہے؟ اوراس واقعہ کو بیان کرنے والے دیو بندی مولف نے گتاخ رسول کے لیے رحمت کی وعا ک؟ان اقتباسات کے علاوہ بھی اس کتاب کے صغید ۲، ۲۲، ۲۲، ۲۴ پر ۵ مرتبد" اوراق عم" کے مولف حفرت مولانا ابوالحات عليه الرحمه كنام كماتحد مولانا" كها كيا باورالياس كمس صاحب نے خود بھی" اوراق غم" کی عبارت پر اعتراض کرتے ہوئے اسکے مولف کے نام کے ساتھ"مولانا ابوالحنات محر احر الورئ"كھا ب"اوراق عم" پراعتراض كرنے والے كھسن صاحب کے اپنے اصول کے مطابق اگر ایک فریق اپنے فریق خالف کے عالم کے نام کے ساتھ" مولانا" كلصوال كامطلب فريق خالف كاس عالم كعظمت كوسليم كرنا ہے۔ اسكى كچھ تفصیل یوں ہے کہ مولوی الیاس مسن صاحب اٹی ایک کتاب میں لکھتے ہیں" مارے اکا برکواللہ كريم نے وہ مقام عطافر ما يا تھا كہ غير بھى ان كى تعريف لكھنے پر بجور تھے اوران كامقام بريلوي علماً مين بھي مسلم بي (حدام الحرمين كالحقيق جائزه صفي ٩٣ مطبوعه كتبدائل النة والجماعة ٨٥ جنوبي لا بور رود ار این ای معاکوارت کرنے کے لیے مسن صاحب لکھتے ہیں" پروفیسر ڈاکٹر معود لکھتے مين : مولا نا كتكويئ " (حمام الحريين كالتحقيق جائزه صفحه ٠٠٠ المطبوعه كمتبد الل النة والجماعة ٨٨جوني لاجور رود ، مركودها) محسن صاحب مزيد لكهة بين مروفيسر واكثر مسعود صاحب لكهة بين : مولانا اشرف على تهانوی صاحب، فآوی مظهریه صفحه ۳۲ مدوسری جگه کلصة بین مولانا اشرف علی تهانوی تذکره مظهر مسعود صفيه ٢٥، (حيام الحرين كالتحقيق جائزه صفيه ١٠ المطبوع كمته الل النة والجماعة ٨٤ جنوبي لا بهور رود

میں عام رسم ورواج کی پابندی اور بدعات کے تلوث کے باعث اپنے آپ کو بریلوی سیجھتے تھے یہ لوگ بدعت ہے اوگ بدعت کے ا لوگ بدعتی تو ہو سکتے ہیں لیکن بریلوی نہیں بریلویت کا مدار مولا نا احمد رضا خان کی اُصولی نسبت پر ہے۔ '۔ (مطالعہ بریلویت، جلداول، صفحہ 20 مطبوعہ دار المعارف اردوباز ارد لاہور)

ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی صاحب نے یہاں اہل سنت وجماعت حنی بریلوی کواس ملک کا کثریتی مسلک تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے لیکن مولوی محم علی جالندھری ویوبندی صاحب نے ہم اہل سنت کواس ملک کا اکثریت پر ہنی مسلک تسلیم کر کے ڈاکٹر خالد محمود ویوبندی صاحب کا زبر دست رد کر دیا۔ جالندھری ویوبندی صاحب کے اس قول کومولوی اساعیل شجاع آبادی دیوبندی صاحب نے ہی نقل کیا ہے لیکن اس سے اختلاف نہیں کیا۔لہذا مولوی سرفراز صفدر ککھووی ویوبندی صاحب نے بھی نقل کیا ہے لیکن اس سے اختلاف نہیں کیا۔لہذا مولوی سرفراز صفدر ککھووی ویوبندی صاحب کے بیان کردہ اُصول کے مطابق بھی نظر بیان وولوں ویوبندی علی جیں۔

دیوبندی حضرات کے امام سرفراز ککھڑوی صاحب لکھتے ہیں" جب کوئی مصنف کسی کا حوالہ اپنی تائید میں نقل کرتا ہے اوراس کے کسی حصہ سے اختلاف نہیں کرتا تو وہی مصنف کا نظریہ ہوتا ہے'' (تفریح الخواطر صفحہ 79 مطبوعہ مکتبہ صفدر بیز دمدر سدنعرۃ العلوم گھنٹے گھر، گوجرانوالہ)

(۱۲) مولوی اساعیل شجاع آبادی و یوبندی صاحب نے اس کتاب بین مزید لکھا ہے کہ '' حاجی مولا بخش سومروی کوشی پر کراچی میں جعزت مولا نا اجمع علی لا ہوری قدس الله مرہ العزیز نے نمازی امامت کے لئے مولا نا ابوالحسنات کوآ گے بڑھایا (رواہ مولا نا عبیداللہ انور ؓ) اور مولا نا عبیداللہ انور ؓ) اور مولا نا عبیداللہ انور ؓ) اور مولا نا عبیداللہ انور ؓ) میں کہ حضرت امیر شریعت مولا نا ابوالحسنات کے وضو کے لئے عبیداللہ انور اس بات کے بھی راوی ہیں کہ حضرت امیر شریعت مولوی اساعیل دیوبندی شجاع آبادی، صفحہ گا ہمتا م کرتے'' (مولا نا محملی جائند هری سوائی وافکار، مرتب مولوی اساعیل دیوبندی شجاع آبادی، صفحہ 57,58 مالی جلس شوئھ نوت، ملتان ، اکتوبر 2009)

قار تین کرام! آپ نے بلاحظہ کیا کہ مولوی احمالی لا موری ویوبندی صاحب نے موَلف 'اوراق غم' ، حضرت مولا ناابوالحنات علیه الرحمه کونمازی امامت کے لئے آگے برھایا

# د **یو بندی خود بدلتے نہیں کتا بوں کو بدل دیتے ہیں** (قبط:۱۱)

Email:massam.rizvi@gmail.com

#### د يو بندى تريف نمبر . ٣٥

مولوی ارسلان بن اخر میمن دیوبندی صاحب نے "ترکات نبوی کا تصویری البم" کے نام سے ایک کتاب ترتیب دمی ہے جس میں ایک ٹرین کی تصویر شامل کی ہے جس کی پیشانی پر"السلام علیك یا دسول الله" کھا ہادر اس کے نیچے بی عبارت درج ہے۔" وہ ٹرین جس میں مدینہ منورہ میں موجود ترکات نبوی صلح الله علیه وسلم فخری پاشانے خلافت عثانیہ کے دور میں ترکی ختال کے "وی سلم مولوی کے" ذیل میں اس ٹرین کی تصویراور اس کے ساتھ کھی گئی اس عبارت کا عکس مولوی ارسلان دیوبندی صاحب کی کتاب سے ملاحظ کے جیے

#### (60) (UI) (60) (UI) (UI) (UI) (UI)

، سرگودها) للبذام محرض مصن صاحب کے اصول کے مطابق ثابت ہواکداد پر پیش کیے گئے وہ تمام اقتباسات جن میں دیو بندی علمانے مولف' اوراق غم' ، حضرت مولا ناابوالحسنات علیه الموحمه کے نام کے ساتھ' مولانا' کھھا ہے انہوں نے مؤلف' اوراق غم' کی عظمت کو تسلیم کرلیا ہے۔

ڈاکٹر خالد محموداور مولوی محسن دیوبندی صاحبان! آپ کے اعتراض کے مطابق حضرت سیدابوالحسنات علیه المر حمد کومسلمان تسلیم کرنے والے، ان کی تعظیم کرنے والے، ان کی تعظیم کرنے والے، ان کی افتد اُبین نماز پڑھنے والے، ان کے نام کے ساتھ دو حمد اللہ علید کے دعائی کلمہ کی علامت دو یہ ندکورہ بالاتمام دو یوبندی علما بھی 'وگستان کے نام کے ساتھ 'دمولانا' کلفنے والے آپ سمیت ندکورہ بالاتمام دیوبندی علما بھی 'وگستان کے رسول' کو گستانی کے باوجود مسلمان قرار دے کراوراس کی تعظیم کرکے خود گستان درسول اوراس کے ساتھی قرار پاتے ہیں لہذا اپ سمیت ان سب کے لیے بھی وہی حکم شری تخریکیا جائے جس کے میستی ہیں اوراگر آپ اس سے انکاری ہوں تو اس انکار کی ایسی مدل وجہ بیان کی جائے جو آپ کی دیگر تحریرات کے ساتھ کی طری متمادم ندہو۔

(جاری ہے)

#### **ተተተተ**

### محرم محميراولي صاحب كي ليصدمه

اہلِ سنت کے ایک مخلص کارکن محترم محرعمیراویسی صاحب کی والدہ محتر مہور نہ ۲۳ دم مبر ۲۰۱۳ء کی رات قضائے البی سے انقال فر ما گئیں اناللہ و انا الیہ راجعون.

جن کی نماز جنازہ ، جنازگاہ کھی '' کوڑم سجد'' موتی لین ، کراچی میں ادا کی گئی ۔ادارہ آپ کے ثم میں برابر کا شریک ہے ہماری دعاہے کہ اللہ تعالیٰ مشکل کی اس گھڑی میں برادرم مجھ عمیر ادلی صاحب کو صبر کی توفیق عظافر مائے ۔قار کین مجلّہ '' کلمہ جن '' سے استدعاہے کہ مرحومہ کے لیے مغفرت اور بلندی درجات کی دعافر ماکیں ۔ قار کین! آپ نے ملاحظ کیا کہ اس تصویر میں ٹرین کی پیشانی پر 'السلام علیك یا دسول الله " كھابالكل واضح نظر آرہا ہے۔لیكن جب مولوی ارسلان بن اخر میمن دیوبندی صاحب نے ''مقدس مقامات كا تصویری البم'' نای اپنی ایک اور كتاب تر تیب دی تو اس میں بھی یہی تصویر دی اور اس کے ساتھ بیعبارت كھی۔'' وہ ٹرین جس میں جحرہ نبوی صلبی الملہ علیہ وسلے میں موجود تیر کا ت فخری پاشانے ترکی میں شقل کروائے''لیکن اپنے ذوق تحریف کی آئیاری کرتے ہوئے اس ٹرین کی پیشائی پر کھے' السلام علیك یا دسول الله " کوغائب کر دیا اور اس کی جگہ "لاالمہ الاالمله محمد الوسول الله" لکھ دیا۔ دیوبندی عالم کی تحریف کا شکار ہونے والی اس تحریف شدہ تصویر کا عکس ذیل میں ملاحظ کر س



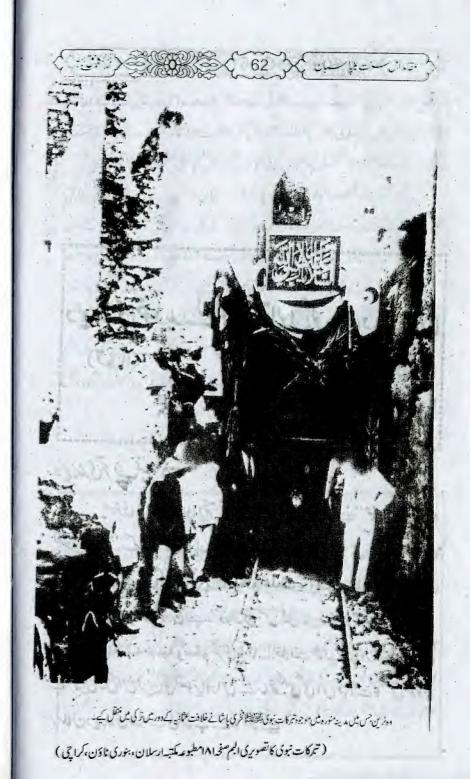



## و شنام باز د بو بندی ٹو لے کے اسے جھوٹ میش عباس قادری رضوی

مؤرجه ٢٠ جنوري ٢٠١٣ وكود يوجدي مكتبه شاه غيس واقع زبيده سنم ،اردو بازار،الا مور م ولوی رب نواز حقی دیوبندی صاحب کافادات بر جنی ایک رساله "مرتیه کشکوای پراعتر اضات کا مخضر جائزة 'خريدا جيے ساجد خال نائي ويوبندي في ترتيب ديا اوران دُشنام باز ديوبندي حضرات ك اليخ اواز في جمعية الل الهنة والجماعة" في شائع كيا باس رسال ك بيك فائل پردیوبندیول نے کھاہے کہ جمعیت کے ذیلی ادارے' ادار ونورسنت، کرا چی' کے زیرامتمام ہر دو ماہ بعد برعت شکن مجلہ '' نور سنت' شائع ہوتا ہے جس کے دوخصوصی شاروں 'مناظرہ جھنگ نمبر والرجمه كنزالا يمان نمبر وكي اشاعت كي بعد الل بدعت كي بال صف ماتم بجهي موتي ہے' (مرثیہ کنگوبی پراعتراضات کامخصر جائزہ مطبوعہ جمعیة الل النة والجماعة )اس رسالہ کے بیب ناشل پر و الرجمه كنز الايمان نمبر السيم متعلق يتركزير يره كرجب " مكتبه شاه نفيس" پرموجود كتب فروش" مسعود' نامی دلوبندی نے 'ترجمہ کنزالایمان فہر' طلب کیا تو جواب ملا کہ یہ ابھی شائع نہیں ہوا،اس کے بعدمو رحد ۲۲ جنوری ۲۰۱۴ ، کودیو بندی مجلہ ''نورسنت' کراچی کایڈیا منتی نجیب الله عمر دیو بندی صاحب اوران کے اس اشاعتی ادارے کے ' شعبہ شروا شاعت'' کے ناظم ساجد خان ویوبندی کو کال کر کے لیوچھا گیا تو انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ابھی تک" ترجمہ کنزالا بمان تمبر'شاکع نہیں ہوا۔ان کالزکی ریکارڈنگ ہارے یاس محفوظ ہے جو بوقت ضرورت بیش کی جائلتی ہے۔رسالہ''مرثید کنگوہی پراعتراضات کامخصر جائزہ'' کے بیک ٹائٹل پر'' ترجمہ كنزالا يمان فمر" كمتعلق ورج عبارت اوراس كمتعلق ان ديوبنديون كرديد مح جوابات



قارئین! آپ نے مولوی ارسلان دیوبندی صاحب کی دونوں کتابوں میں دی گئی ایک ہی تصویر کا گئی ساہے تیک ایک ہی تصویر کا گئی سلا حظر کیا کہ انہوں نے کتاب 'مقدس مقامات کا تصویر کا اہم' میں اپنے تیک بردی مہارت سے اپنے بہودیا نہ ذوق کی تسکین کی کیکن آخر کاریکڑے گئے ۔اس سلسلہ وارمضمون میں راقم کی طرف سے دیوبندی فرقہ کی پیش کی گئی ان تمام تحریفات کے انکشاف کے بعد قارئین میں ان بھی پر تشکیم کریں گئے کہ دیوبندی حضرات تحریف کا بہودیا نہ مزاج رکھتے ہیں بلکہ اس فن میں ان سے بھی بردھ گئے ہیں ۔امام المسمت المحصر ت مجدددین و ملت الثاہ احدرضا خان فاضل بریلی دھمة الله علیه نے إن جیسے منکرین کے متعلق ہی فرمایا ہے:

غيظ بين جل جائي بدوينون كول يارسول الله كى كثرت سيجي (حدائق بخش)

ه م الأب المراه المراه المراه المراه المنظمين ( فاري مع الروارة جمله )

امية بم

مؤان ، حافظ بخار ک<sup>و</sup>عظرت علامه سيد عبر الصدد چشتى سيمه انی (متونی ۱۳۴۲هه)

TA ...

ناشر

كتاب حاصل كرنے كے ليے دابط فيريد ب 1861895-0333

زیرتبر دکتاب گیموان قاطع و بابیت حافظ بخاری دهنرت بال سید عبدالصد پیشق سبوانی رجمه الله ملیدی الاجواب می تالیف به آن الله علیدی الاجواب می تالیف به آن خررت امام املست مجد دون با ولمت مواد ناشاه احمد رضا خان فاضل بر بلوی رحمه الله علیه کی ایمیت کے پیش نظر راقم نے مدر النحائق فاؤند الله کی ایمیت کے پیش نظر راقم نے مدر النحائق فاؤند الله کی ایمیت کے پیش نظر راقم نے مدر النحائق فاؤند الله کی ایمیت کے پیش نظر راقم نے مدر النحائق فاؤند الله کی میااد شریف کے مقاف کا می ایمیت مقاله بی میااد شریف کے معاف کا میاب کا نمیاب کا میاب کا میاب کا میاب کا نمیاب کا میاب کا میاب

at marketing "the of the party

ح مقالد الرست كايات كر 67 كم المحالية ا

تنا بین بھی نا قابل اعتبار گھیریں۔ قارئین کرام! جھوٹ کا رد کرنے والے مولوی حسین احمد دیو بندی صاحب کے اپنے جھوٹ ملاحظ کرنے ہوں تو ان کے رو میں مناظر اجل قاطع میں دیو بندی صاحب کے اپنے جھوٹ ملاحظ کرنے ہوں تو ان کے رو میں مناظر اجل قاطع میں دیو بندیت حضرت ملامہ مولا نامفتی جمراجمل سنبھلی حصہ اللہ علیہ گی تحریر کردہ لا جواب کتاب 'رو شہاب نا قب'' کا مطالعہ کریں۔ ( مرثیہ کنگوبی پراعتراضات کا مختصر جائزہ'' کے بیک ٹائش پردیو بندیوں نے اپنے مجلہ نور سنت کے 'مناظرہ جھنگ نمبر'' کے متعلق جو جھوٹ بولا ہے کداس کی اشاعت سے خالفین میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے اس کے متعلق فی الحال ا تنا بی عرض ہے کہاں اشاعت سے خالفین میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے اس کے متعلق فی الحال ا تنا بی عرض ہے کہاں میں کیے گئے دجل وفریب پر بنی ان کے اعتراضات کا انتشاف بھی اپنی باری پر کردیاجا ہے گا کان مشاء اللہ اللہ سات کا رائد کا متحمل نہیں ہے گئے دبل وفریب پر بنی ان کی مختصر مضمون اس طوالت کا متحمل نہیں ہے ۔

غيرمقلدوماني فرقدى ناياب حواليجاتى كتبدستياب يي

معارف بيزيد؛ غير مقلده بابي مولوى الوقتيق الين خاوم في التي اس كتاب "معارف بيزيد" مين شنم الدؤرمول، شيد الشبد ا امام عالى مقام حملات المضين رضى الله تعالى عند كي شان ياك مين بدترين تو بين كرتے ہوئے الكسالة البس كا خلاصة بيت كر (ا) يزيد كى ديت نه كرنا خطرت المام صيين كى للطبى تقلى (معارف ليزيد صفية ۱۱) (۱۲) خسترت المام حسين في المام حق (يزيد) خلاف خرون كيا تها في معارف يزيد صفيه ۱۱) (۲۳) واقعه كر بلاف اسلام كم دوكرد يا تها (معارف يزيد صفيه ۱۵) غرض اس طرح كى جوامات اس كتاب بين كى تلى تين بير كتاب عرضه سے ناياب تحق شيم عرف الن غير مقلدول كى غار جيت اور كستان الله بيت كومزيد واضح كرنے كے ليے شاك كيا كيا ہے۔

**زول الایمار** مشہور فیر مقلد مولوی وحیدالزیان حیورا آبادی کی گیا ہے جس میں فیر مقلدین کے تعلق ایم حوالہ جائے موجود میں -ح**قد وہا ہے**: ملیمان بن حیان نجدی کی اس کیا ہے میں یار سول الذہ کئے والے اہل سنت و جھا عت کو کافر وشترک قرار دیے جو نے قبل کرنا جائز قرار دیا گیا ہے اس کے علاو داس کتا ہے میں مسئلہ طلاق ثالا شاور حیاجے اقبیاء میں ماسلام کے تعلق وہا لیم موقف کا روجی موجود ہے۔

یہ کتابیں جاسل مرتے کے لیے ان نبرز پر داہلے کریں۔ 4417348-441930، 0308-5214930، 0308-5214930، 0345-60308 اور ک قاطع وہا بیت مولانا فیا دالد قادری کی رود ہا بیٹ میں گئی کتب اور دیو بندی فرقہ کی حوالہ جاتی کتاب 'رمتے للعالمین' وستایہ کیا ہے اور ا ایس علیہ الصلوق و والسلام کو اپنے جیسا بشر سے والوں کا خوب رو کیا ہے اس کے طاوع بھی اس کتاب میں مسلک اہلسنت کی قائم پر کان کشر حوالہ جات موجود ہیں ۔ یہ کتاب عنی کیا ہے اللہ و بندی فرد کو اور کی اور شاد کھیں والو بندی مواوی شیری اور خوالی اور مواوی اعزاز میں دیو بندی موجود ہیں۔ یہ کتاب میں مسلک اللہ اللہ و بندی اور موجود ہیں۔ یہ موجود ہیں کتاب کی مصرفی ہے ہیں اور موجود ہیں اور موجود ہیں اور موجود ہیں موجود ہیں اور موجود ہیں اور موجود ہیں اور موجود ہیں موجود ہیں کہ موجود ہیں ہے اور اللہ تو اللہ ہیں موجود ہیں ہے اور اللہ تو اللہ ہے اور اللہ ہیں اور موجود ہیں ہیں موجود ہیں ہے اور اللہ تو اللہ ہے اور اللہ ہیں اللہ ہے اور اللہ ہیں کہ موجود ہیں ہے اور اللہ ہیں کہ موجود ہیں ہے اور اللہ تو اللہ ہیں کہ موجود ہیں ہے اور اللہ ہیں کہ موجود ہیں ہے اور اللہ ہیں کا موجود ہیا ہے اس کر سے کے لیے بید اور اللہ تو اللہ ہیں کہ موجود ہیں ہیں کہ موجود ہیں ہے اور اللہ ہیں کہ موجود ہیں ہیں کا موجود ہیں ہیں کہ موجود ہیں ہیں کہ موجود ہیں ہو کہ ہیا ہے اور اللہ ہیں کہ موجود ہیں ہیں کہ ہو کہ ہو کہ ہیا ہے اس کر سے کا موجود ہے کہ ہو کہ ہے اور اللہ تو اللہ ہیں کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہی موجود ہیں ہے کہ ہو کہ (66) X 01-11-11-15

سے ان کے دو نئے جھوٹوں کا انکشاف ہوا، پہلا حجھوٹ '' ترجمہ کنز الایمان نمبر' شاکع ہو گیا ہے۔ دوسر احجھوٹ کہ اس نمبر کی اشاعت کے بعدان کے مخالفین میں صفِ ماتم بچھا گئ ہے ۔ قار کین انمبرشا کتے ہونے سے پہلے ہی دیو بندیوں کا اس کے بارے پہرکہنا (کہ 'پینمبرشا کتے ہوگیا اور خالفین میں صف ماتم بچھ گئ ہے' ) گویا ایسے ہی ہے جسے بچہ بیدا ہونے سے پہلے ہی بید دیوبندی اس کے بارے پیکہ ویں کہ' ہم نے اس کے ختنے کردیے میں۔' دیوبندی حضرات کی طرف ے شائع کیے گئے ان جھوٹوں پرہمیں بالکل بھی تعجب نہیں کیوں کد دیو بندی مذہب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے بلکہ مولوی رشید گنگوہی دیو بندی کے فتو کی ہے اللہ تعالی حِلَ شانه كاوتوع كذب كِ قائل كى عدم تكفير بهي ثابت موتى ب معاد الله (امكان كذب اور وتون كذب كي مزيد تفعيل قار كمن "كامه حق" كفصوصي شاره مين ملاحظ كري كيدان شاء المله )التدنيالي في جهوت إو لفي والول برقر آن ياك مين لعنت فرمائي بجوان المجهولون كي وجه ہے ان دیو بندی حضرات کو بھی موصول ہوگئ ہے۔ دیو بندی فرقہ کے مزعومہ ﷺ الاسلام مولوی حسین احد مدنی دیوبندی صاحب کی تحریر کا اقتباس ملاحظه کریں جس میں انہوں نے جھوٹ پر مبنی دستاویز کو نا قابلِ اعتبار اور جبوٹ یو لنے والے تخص کو مجرم قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ'' تمام عدالتوں اور قوانین کامسلمہ اصول ہے کہ اگر کسی دستاویز یا تمسک اور تحریر میں ایک جھوٹ بھی قطعی طور برثابت بوجاتا ہے تو پوری دستاویزا ورتمسک اورتح برسا قطالا متبار اورجعلی قرار دی جاتی ہے اور مالك تمسك كوجعلساز اورمجرم قرار دے كرمسخق سزا مجھتے ہيں ليمنيس كەجھوت كاقطعى ثبوت ہى ا س کا باعث ہوتا ہے بلکدا گراشتہاہ بھی کسی تمسک و نبیرہ میں پڑ جاتا ہے تو تمام تمسک مشتبہ ہو جاتا ے '(كشف حقيقت صفي ١٢ طابع وناشر محمد وحيد الدين قامي ، وفتر جمعية علماً بند (وبلي) للبذا مولوي حسين احدیدنی دیوبندی صاحب کے اصول کے مطابق ' ترجمہ کنزالایمان نمبر' کے متعلق الحجوث شاکع كرف والا وُشام باز ويوبندي الولديا قابل إعتبارا ورمجرم قراريا كيا ،اوران كي طرف عي شاكع ے اگروہ ''راہ بنت''''سیف حق''''فقر حق'''''فہ رسنت''اوراہل سنت کے ردیمیں شائع کی گئی تما م



# هجة الاسرار كي صحت وتوثيق بر فاصلانه محقيق فاضل جليل حضرت علامه مفتى ذوالفقار خان نعيمى، كاثى پور، (انڈیا)

جناب مرم مفتی صاحب وہابیہ غیر مقلدین کے مدرسہ جامعہ شخ الاسلام ابن سیمیہ، لاہور کے سہ ماہی رسالہ ن نداء الجامعہ ' بابت مارچ ۲۰۱۲ء میں عبدالرحمٰن ضیاء نای شخص کا ایک مضمون بجة الاسرار کے حوالہ سے شائع ہوا، مضمون کے مندرجات کا خلاصہ مع حوالہ بیش خدمت ہے

' ومحققین علاء نے اس کتاب کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا بلکہ اس پر اور اس کے مولف شطنو فی پر سخت تنقید کی ہے کیونکہ اس کتاب کا مطالعہ کرنے والاشخص خود بھی جان سکتا ہے کہ اس میں کائی جھوٹی باتیں ہیں۔'' (سہ مای نداء الجامد ،مارچ ۲۰۱۳،۴۰)

- القلب ببطلانه الران الران الران الران الران المراز يشهد القلب ببطلانه الران ا
- کے شخ کمال الدین جعفر: حافظ ابن حجر نے شخ کمال الدین کا مصنف بجت الاسرار کے متعلق قول نقل کیا ہے

ذکر فیه غرائب و عجائب و طعن الناس فی کثیر من حکایات و اسانید فید (الدررانکامن،جداس ۱۳۲۰)



# اعلیٰ حفرت امام احمد رضاخان فاضل بریلوی کے عشقِ رسول کی آپ کے ایک معاصر سے تقدیق

حضرت مولانا قارى مبشراحم نظامى مدظله العالى

خواجه غلام التقلین صاحب (بی اے، ابل ایل بی، وکیل ہائی کورٹ و جود یعلی کھنو) اپنے ماہاندر یو یو دعمر جدید عمل اعلی حصرت رحمه المله علیه کے خلاف کسی وہابی کی کھی گئی ہجو پر تبعر ہ کرتے ہوئے کھتے ہیں 'اس قتم کے بینکڑوں اشعار ایک ایسافخص اپنے اخبار میں شاکع کرا تا ہے جواپے آپ کوگل انبیا کے اخلاق کا نمونہ اور خویوں کا جامح اکمل ظاہر کرتا ہے اس قتم کی گندی اور پُر از شرارت تحریریں اس قابل بھی نہیں کہ نقل کی جادیں ۔ہم نے مولون احمد رضا خان صاحب کونہ دیکھا ہے اور ندان کی کوئی تصنیف پڑھی جالبتہ یہ نتا گیا ہے کہ وہ عام علما کی نسبت آل حضرت کی عظمت بہت زیادہ کرتے ہیں اور اپنے عقائد میں بہت خت ہیں کیا بیا موراس قابل ہیں کہ ان کوگالیاں دی جاویں؟ ۔' ( اور اپنے عقائد میں بہت خت ہیں کیا بیا موراس قابل ہیں کہ ان کوگالیاں دی جاویں؟ ۔' ( اشاعت کو ایک ہے ۔ مقام اشاعت گولائی ہی کہ اور کہ اور ۔ مقام اشاعت گولائی ہی کھونو)



الم مزيد لكي إلى

"میں نے اس کتاب کے بعض حصوں کو دیکھا میرا دل مجہول اوگوں سے لی گئی ان روایات پراعتاد کرنے کی اجازت نہیں دیتا اس کتاب میں شطحیات طامات دعاوی اور ایسا باطل کلام ہے جس کا شار نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی شخ عبدالقادر جیلانی کی طرف اسے منسوب کرنا مناسب ہے۔"

( ذيل طبقات الحنا بله طبع دارالمعرفه بيروت جلد ٢٠٩٣)

۵ مزیدکها که

' فطنوفی نے اپنی اس کتاب ہجة الاسرار میں جو باتیں بیان کی میں ان کے بیان کرنے میں شطنو فی معہم ہے۔''

( ذيل الطبقات الحنا بله لابن رجب،ج٣٥، ص ٢٩٣)

محمد ثا قب رضا قادري ضياكي لا مور

#### الجواب

بعون الملك الوهاب

بسم الله الرحمٰن الرحیم نحمده و نصلی علی حبیبه الکویم مضمون نگارعبدالرحمٰن ضائے کتاب '' بجة الاسرار' کے بطلان اوراس کے مصنف امام قطو فی کے کذاب ہونے پرجن حوالجات کاسہارالیا ہے احقر نے جب ان حوالجات کی طرف مراجعت کی توجیرت کی انتہانہ رہی کہ مضمون نگار نے جس بجة الاسرار کے خلاف ندکورہ بالاعبارات کوپیش کیاہے وہ امام قطو فی ای کتاب ''بجة

# 

ابن الوردي:

ان فی البهجة امور الا تصیح و مبالغات فی شاذ الشیخ عبدالقادر لا تلیق الا بالربوبیة ( کشف الطنون، ناص ۱۵۷) حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ اس ( ابن الوردی ) نے اس کے مصنف

(الجس شطنوفی) کو وضع حدیث (حدیث خودگھڑنے ) کا مرتکب قرار دیا

عد (المان المير ان، جمع ( المان المير ان ، جمع ( المان المير ان ) .

نواب صديق حسن خان قنوجي بھويالي

اقول و هذا الكتاب هو (بهجة الاسرار) و فيه نسب الحكايات الشركية التي لا تلائم حال الابرار (الى حضرت الشيخ عليه الرحمة) و هو مملو بالاكاذيب والاباطيل (التاج المكلل ١٢١١، أم الرجمة)

﴿ شَخْ عبدالرحمٰن واسطی شطنو فی کذاب متہم ہے اس کی کتاب پہنے الاسرار ہے خود شخ عبدالقادر جیلانی کی شخصیت کے خدوخال انجانے لگتے ہیں۔ (مطالعہ تصوف قرآن وسنت کی روشنی ہیںاز ڈاکٹر غلام قادرلون: ۵۰۷)

﴿ کُورِکَ نَصُوف کا تعارف کرواکر ڈاکٹر لون صاحب لکھتے ہیں:

"لیکن ان میں سب سے بدتر حال بہت الاسرار کا ہے اس کے
مصنف علی بن بوسف شطنو فی ہیں جنہیں وضع حدیث کا مرتکب
کہا گیا ہے۔' (ایضا ۲۰۰۱)

ی علامہ زین الدین ابن رجب لکھتے ہیں: ''ابوالحن شطنو فی نے شیخ عبدالقادر کے اخبارو مناقب میں تین اجزاء جمع کیے ہیں جن میں غلط اور صحیح روایات ککھی ہیں اور

انسان کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہرتی سنائی

(73) (1) UNITY

الاسرار کا مصنف وضع حدیث ہے متہم ہے ابن خیرون نے کہا

کہ وہ بینکلم فیہ ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا تھا اور ان کے
علاوہ لوگوں نے اسے صلاۃ رغائب کے وضع کے سبب متہم قرار
دیا ہے ۱۳ میں وفات ہوئی .....اور کہا مصنف (امام ذہبی)
نے تاریخ الاسلام میں کہ'' وہ کتاب بہت الاسرار میں ایے مصائب
لایا کہ دل جن کے باطل ہونے کی گواہی دیتا ہے۔''
اور خود امام ذہبی کی کتاب تاریخ الاسلام میں جب اس عبارت کو تلاش
کیا توسیاتی وسباق کے ساتھ عبارت کچھ اس طرح تھی:

على بن عبدالله بن الحسن بن جهضم بن سعيد ابو الحسن البوراني الصوفي نزيل مكة ومصنف كتاب بهجة الاسرارفي احبارالقوم...... ولقداتي بمصائب يشهد القلب ببطلانهافي كتاب بهجة الاسرار

ترجمہ: '' 'علی بن عبداللہ بن جہضم کتاب بیجہ الاسرار میں ایسے مصائب لایا کہ دل جن کے باطل ہونے کی گواہی دیتا ہے۔''

(تاریخ الاسلام دونیات المشاہیروالاعلام للذھی مطبع دارالگتاب العربی بیردت لبنان، ۲۸، من ۲۵،۲۵۰) نیزسیراعلام النبلا میں بھی علامہ ذہبی علی بن عبداللہ اوراس کی کتاب بہت الاسرارے متعلق اسی طرح کا تھم لگاتے ہوئے فرماتے ہیں:

على بن عبدالله بن الحسن بن جهضم الهمدانى المجاورمصنف كتاب بهجة الاسرار...ليس بثقة بل متهم ياتى بمصائب قال ابن خيرون قيل انه يكذب

(سيراعلام النبلاء لذهبي ٢٧٥/٣٣٠)

ترجمه في من عبدالله بن جمضم بهة الاسرار كامصنف لقة نبيل ب بلكه

(72) ( 1) ( VE - C) ( 1) ( VE - C) (

الا سرار ، نبیں بلکہ علی بن عبداللہ بن جمضم کی کتاب بہجة الاسرار ہے۔

بطوراستدلال پیش کیاہے:

مضمون نگارنے خیانت کا جس طرح مظاہرہ کیا ہے وہ یقیناً ان کے مکتب فکرے وابسة علما ہے انہیں ورثہ میں ہلا ہے اوروہ اپنے مکتبہ فکر کی جانب سے ضرورانعام کے مستحق ہیں۔ کے مستحق ہیں۔ مضمون نگارنے لیان المیز ان کے حوالے سے علامہ ذھی کایہ قول مصمون نگارنے لیان المیز ان کے حوالے سے علامہ ذھی کایہ قول

لقد اتى بمصائب فى كتاب بهجة الاسرار يشهد القلب ببطلانها-

ہم نے جب اسان الميز ان كامطالعه كياتو يارت ہميں ملى توضر ورمگر جب ساق وسباق يرها تومضمون نكارى علمي صلاحيت ولياقت سامنية اللي ملاحظه مو: "على بن عبدالله بن جهضم الزاهدابوالحسن شيخ الصوفية بحرم مكة ومصنف كتاب بهجة الاسرارمتهم بوضع الجديث قال ابن خيرون تكلم فيه قال وقيل انه كان يكذب وقال غيره اتهموه بوضع صلاة الرغائب توفى سنة ١٣٠٨...وقال المصنف في تاريخ الاسلام "لقداتي بمصائب في كتابه بهجة الاسرار' يشهدالقلب ببطلانها وروى عن ابي بكر النجادعن ابن ابي العوام عن ابي بكرالمروذي محنة احمدفاتي بهابعجانب وقصص لايشك \* من له ادني ممارسة ببطلانهاوهي شبية بماوضعه البلوي في محنة الشافعي- (الان الميز ان البي تجر، ١٥٥٥، ٥٥٥) ترجمه و "على بن عبدالله بن جبهم حرم مكه كے صوفيا كاشخ اور كتاب بجة

#### (75) (ULIVE)

فقیہ تھے ... ابن حجرنے فرمایا کہ شطنو فی نے کتاب بجۃ الاسرار میں غرائب وعجائب بیان کئے ہیں اورلوگوں نے ان کی بیان کردہ حکایتوں اور سندوں پرطعن کیا ہے۔''

عاشيه ميں ہے

قلت هذا خلط بين ترجمة الشطنوفي الذي عاش ومات بمصر، وترجمة ابن جهضم على بن عبدالله الهمداني المجاور بالحرم المكي المتوفى قبله بثلاثة قرون

(الاعلام للوركلي،٣١٥)

ترجمہ: ''' یہ خلط ہے شطنوفی جنہوں نے مصر میں زندگی گزاری اوروہیں
انقال فرمایااورابن جہضم علی بن عبداللہ جمدانی حرم مکہ کے
مجاور کے درمیان جوشطنونی ہے تین قرن قبل وصال پاچکے تھے۔''
لیعنی امام ابن حجرنے امام شطنونی کے ترجمہ میں علی بن جہضم کی کتاب بجة
الاسرار کا ذکر کردیا ہے اور یہ ان کا سہوہے۔

مزیدیہ گرفت کمال الدین کا جوتول نقل کیا گیا ہے اس میں دو باتیں ہیں ایک بجۃ الاسرار میں فرائب و بجائب کا ہونا تو یہ تو ہمیں بھی مسلم ہے اس لئے کہ کرامات فرائب و بجائب کے زمرے ہی میں آتی ہیں اور دوسری بات یہ کہ لوگوں نے بجۃ الاسرار کی بہت ی حکا یوں اور سندوں میں طعن کیا ہے تو شخ کی یہ بات مہم ہونے کے سب لائق اعتبار نہیں ہے کیوں کہ شخ نے نہ توان واقعات کا فرکر مایا نہ طعن کرنے والوں کا اور نہ ہی طعن کا وہ کس انداز کا طعن ہے تو بھلا اس کتاب کے معتبر ہونے پراکٹر اسلاف کی صراحت کے خلاف شخ کا قول مہم کیے قبول کیا جا سکتا ہے۔

پراکٹر اسلاف کی صراحت کے خلاف شخ کا قول مہم کیے قبول کیا جا سکتا ہے۔

نیزیہ بھی خیال رہے کہ حافظ ابن حجر نے شخ کمال الدین کے درج بالا قول نیزیہ بھی خیال رہے کہ حافظ ابن حجر نے شخ کمال الدین کے درج بالا قول

#### (74) (1) JECOLOGO )

متہم ہے اپنی کتاب میں مصائب لایا ہے ابن خیرون نے کہا کہ کہا گیاہے کہ جھوٹ بولتا تھا۔''

لسان الميز ان لابن حجر تاريخ الاسلام وسيراعلام النيلالذهبي كي مذكوره الاعبارات سے يه بات بالكل واضح مولئي كه علامه ذهبي نے جس كتاب كے بطلان كا حكم فرمايا ہے وہ على بن عبدالله بن جمضم كى " بہت الاسرار" ہے نه كه امام شطنوفي كى بہت

الابرار

مضمون نگارنے مزید حافظ ابن حجر کے حوالے سے پہتے الاسرارے متعلق شخ کمال الدین جعفر کا درج ذیل قول نقل کیا ہے لکھا ہے:

" مافظ ابن حجر نے شخ کمال الدین کا مصنف بہت الاسرار کے متعلق قول نقل کیا ہے: ذکر فیہ غرائب و عجائب و طعن الناس فی کثیر من حکایات و اسانید فید-''

اس کے جواب میں "الاعلام للرركل "ملاحظہ ہوجس میں امام شطنونی كا ذكر كرتے ہوئے ابن جرك اس عبارت كوفل كيا گيا اور حاشيہ میں اس كى تر دير بھى كى

اعلام کے متن میں ہے:

على بن يوسف بن حريزبن معضاداللخمى ابو الحسن الشطنوفي عالم بالقراء ات كا ن شيخ الديارالمصرية في عصره من فقهاء الشافعية ..... قال ابن حجر ذكرفيه غرائب وعجائب وطعن الناس في كثيرمن حكاياته و اسانيده فيه.

ترجمه: "فطنونی قراءات کے عالم اپنے دورمیں دیارممرے شخ شافعی



ذكرابن الوردى في تاريخه ان في البهجة امورالاتصح ومبالغات في شان الشيخ عبدالقادر لاتليق الابالربوبية ومثل هذه المقالة قبل عن الشهاب ابن حجرالعسقلاني واقول ماالمبالغات التي عزيت اليه ممالايجوزعلى مثل وقدتتبعت فلم اجدفيهانقلاً الاوله فيه متابعون وغالب مااورده فيهانقله اليافعي في اسني المفاخروفي نشرالمحاسن وروض الرياحين وشمس الدين بن الزكي الحلبي ايضافي كتاب الاشراف واعظم شي نقل عنه انه احيى الموتي كاحيايه الدجاجة ولعمرى ان هذه القصة نقلها تاج الدين السبكي ونقل ايضاعن ابن الرفاعي وغيره واني لغبي جاهل حاسدضيع عمره في فهم مافي السطور۔ (كثن الطون المراك)

ترجمہ: "ابن وردی نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا کہ بجۃ الاسرار میں ایسے امور ہیں جو تی نہیں ہیں اورا یسے شخ عبدالقادر کی شان میں ایسے مبل نے ہیں جور ہو ہیت کے لائق ہیں اورائی مقالہ کے مثل ابن ججرع سقلانی ہے بھی روایت کیا گیا ہے۔ میں کہوں گا کہ وہ کون سے ناجا کر مبل نے ہیں جوان کی شخ کی طرف منسوب کئے گئے ہیں جوان کی شخ کی طرف منسوب کئے گئے ہیں میں سے تلاش کے باوجوداس میں کوئی الی نقل نہیں پائی جس کے متابع نہ ہوں اوراس میں اکثر وہ روایتیں ہیں جن کوامام یافعی نے این المفاخر اور نشر المحاس اور روش الریاضین میں اور شس الدین زکی حلی نے کتاب الاشراف میں نقل کیا ہے بری چیز جو الدین زکی حلی نے کتاب الاشراف میں نقل کیا ہے بری چیز جو

(76) (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (

ے قبل یہ عبارت کان الناس یکرمونہ ویعظمونہ وینسبونہ الی الصلاح اوراس قول کے بعد کان عالما تقیا مشکور السیر ہ بھی تحریفر مایا ہے۔ جس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک امام شطوفی گذاب یا وضاع نہیں ہیں اور جب ایسا ہے تو پھر شخ کمال الدین کا قول لائق اعترانہیں رہتا کیوں کہ ان کے قول سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہت الاسرار کتاب میں مندرج واقعات پرلوگوں نے طعن کیا ہے تو اگر انہوں نے واقعات کے جھوٹایامن گڑھت ہونے کا طعن کیا ہے تو پھر مصنف کا کذاب بیا وضاع ہونا ثابت ہوتا ہے حالا تکہ امام ابن حجر کی فدکورہ بالا دونوں عبارتیں اس کے برطاف گوائی دے رہی ہیں۔

علاوہ ازیں شاید مضمون نگارنے امام ابن مجرک کتاب متطاب غبطة الناظر فی ترجمة الشیخ عبدالقادر نہیں دیکھی ورنہ وہ امام ہے متعلق غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتے کیوں کہ امام نے اپنی اس کتاب بیر شخ عبدالقادر جیلانی کے جو واقعات درج فرمائے ہیں وہ اس بجۃ الاسرارے ماخوذ ہیں جابجاامام نے بجۃ الاسرار کا حوالہ دیا ہے اور بیشتر مقامات پر قال الشیخ نور اللدین الشطنو فی تحریفر مایا ہے اس کے صاف ظاہر ہے کہ امام ابن مجرکے نزدیک امام قطعو فی اور بجۃ الاسرار دونوں ہی درج کر اعتبار میں تھے ورنہ وہ امام قطعو فی اور ان کی بجۃ الاسرار سے استفادہ کیوں درج کر اعتبار میں تھے ورنہ وہ امام قطعو فی اور ان کی بجۃ الاسرار سے استفادہ کیوں

مضمون نگارنے آگے کشف الظنون کے حوالے سے پجۃ الاسرارکے خلاف ابن الوردی کاقول نقل کیا ہے لیکن اس کے آگے کی عبارت جوابن الوردی کے جواب میں کسی گئی ہے اور جس سے مضمون نگار کے مدعا پر بجلیاں گرتی نظر آرہی ہیں مضمون نگارنے اس کو بالکل حذف کردیا ہے۔کشف الظنون میں مندرج ابن الوردی کاقول اوراس کی تردید میں صاحب کشف الظنون کا جواب حظہ ہو:



اس کا کوئی وقارہے اور نہ ہی اس کی کتابوں کا یہ وہی نواب بھویالی ہے جس نے اس کتاب التاج المکلل صفحہے ۲۰۷ پر لکھاہے:

فعل الصحابي لايصلح للحجة من المحجة من المحجة المحالي كافعل الأق جمت نبين "

یکی وہی نواب ہے جس نے بدورالابلة صفحه ۱۵ پر دبر میں وظی کرنا جائز لکھا ہے، صفحہ ۱۹ پر سور کو پاک لکھا ہے، صفحہ ۱۹ پر سور کو پاک لکھا ہے، صفحہ ۱۹ پر شواب کوپاک لکھا ہے، صفحہ ۱۹ پر شراب کوپاک لکھا ہے، صفحہ ۲۹ پر عورت کا تنہا یا باب بیٹے بھائی چپاموں کے ساتھ نگے نماز پڑھنا جائز لکھا ہے۔السراج الوہاج جلداص ۱۳۳ پر منی کوپاک لکھا ہے، فلرالا مائی ۱۹۱ پر جار سے زائد بیویاں رکھنا جائز لکھا ہے، ولیل الطالب صفحہ ۱۳۳ پر کافر کے ذبیحہ کو طلال اور کھانا جائز لکھا ہے۔

الانتقادالوجیح فی شرح الاعتقادالصحیح صفی ۱۸ اپر وی تراوی کے سلط میں امیرالمومنین فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کومعاذالله بدعی گراه لکھا ہے اور بھی بہت ساری خرافات ومغلظات و کفریات نواب ندکوری کتابوں میں موجود بیں یہ مقام تفصیل کا تحمل نہیں ہے۔مضمون نگاراب خود بی بتائے کہ جب نواب بھوپالی کے نزدیک صحابی کافعل جمت نہیں ہوسکتا تو بھلا ہمارے لئے نواب بھوپالی کاقول کیے جمت ہوسکتا ہے بیزنواب ندکوری التاج المکلل اور جمله مصنفات مجموعه مخلظات بیں حجت ہوسکتا ہے بیزنواب ندکوری التاج المکلل اور جمله مصنفات مجموعه مخلظات بیں اسے کسی طرح کا استدلال کرنا درست نہیں ہے۔

آگے چل کرمضمون نگارنے عبدالرحمٰن واسطی کے حوالے سے امام شطنو فی کے کذاب ہونے کی سعی لا حاصل کی ہے گرمضمون نگارنے نہ ہی عبدالرحمٰن واسطی کا صحیح تعارف پیش کیااورنہ اصل عبارت نقل کی اورنہ ہی کتاب کاحوالہ دیا بلکہ ڈاکٹرلون کی کتاب کے حوالے سے انہوں نے یہ بہتان نقل کردیامضمون نگاراگراصل ڈاکٹرلون کی کتاب کے حوالے سے انہوں نے یہ بہتان نقل کردیامضمون نگاراگراصل

#### 

شخ نقل کی گئی ہے وہ ہے ان کامردے مثلاً مرغی زندہ کرنا مجھے میری زندگی کی قتم اس قصد کوعلامہ تاج الدین بکی نے نقل کیا ہے نیزیہ قصہ ابن رفائی وغیرہ سے بھی منقول ہے - بلاشبہ بیوتوف جابل حاسد جس نے اپنی عمر کتاب میں لکھے ہوئے کو بیھنے میں ضائع کی۔'

آ کے مضمون نگارنے صاحب بہت الاسرار کے وضاع حدیث ہونے پردرج ذیل عبارت سے استدلال کیا ہے

" حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ اس ( ابن الوردی) نے اس کے مصنف (ابولحن شطنونی) کو وضع حدیث (حدیث خود گھڑنے) کا مرتکب قرار دیا ہے۔ "

حوالے میں مضمون نگار نے امام ابن حجر کی کتاب لسان المیز ان کا حوالہ پیش کیا ہے احقر نے جب لسان المیز ان کا مطالعہ کیا تو کہیں بھی احقر کو یہ عبارت نظر نہیں آئی ہے۔ حصر حرح مضمون نگار نے شروع میں لسان المیز ان کا مغالطہ دیکر قار کمین کو بہکانے کی کوشش کی تھی وہی ناپاک کوشش یبال بھی کار فرما ہے احقر کے مطالعہ کے مطابق لسان المیز ان میں صرف علی بن عبداللہ بن جہضم کے کذاب اور وضاع ہونے اوراس کی المیز ان میں صرف علی بن عبداللہ بن جہضم کے کذاب اور وضاع ہونے اوراس کی کتاب کے باطل ہونے کاذکر ہے امام شطنو فی کے کذاب یا غیر ثقتہ ہونے یاان کی کتاب میں نہیں ہے اور انشاء اللہ مضمون نگار بھی دکھا بھی نہیں یائے گا۔

مضمون نگارنے آگے نواب صدیق حسن بھو پالی کے حوالے سے پھتة الاسرارکوا کاذیب واباطیل سے بھراہوا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ مضمون نگارکویہ اچھی طرح سے معلوم ہوگا کہ علاے اہل سنت کے نزدیک نہ



ای ایک جرح کی بنیاد پر کتاب یاصاحب کتاب کوغیر معتر قرار نہیں دیاجاتا اگر ایسا ہوتا تو پھر صحاح ستہ بھی درجہ اعتبارے خارج ہوجاتیں حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نیز ایک طرف امام شطنو فی اور بہت الاسرار کی تضعیف میں امام خنبلی کی جرح ہے تو دوسری طرف شطنو فی اور ان کی کتاب کی توثیق و تائید میں اکثر صوفیا ہے کرام اور حدثین عظام کی عبارتیں ہیں مضمون نگار کوامام حنبلی کی جرح تو نظر آگئی مگر علامہ ابن حجر کی کتاب الدرر الکامنہ میں بی عبارت:

كان الناس يكرمونه ويعظمونه وينسبونه الى الصلاح.... عالماتقيامشكورالسيرة

علامه جلال الدين سيوطى كى كتاب حسن المحاضرة مين "الامام الاوحد" نيز بغية الوعاة مين سيعبارت" وكان كثير من الناس يعتقده و القضاة تكرمه" (بغية الوعاة ١٣١٣/٢)

تُخ عبدالحق كى زبرة الاسرار مين "الشيخ الامام الاجل الفقيه العالم المقرى الا وحد البارع" علاة الاسرار مين "كتاب عزيز بهجة الاسرار و معدن الانوار معتبر و مقرر و مشهور و مذكور است و مصنف آن كتاب از مشاهير مشائخ و علماء است" نيزاى كتاب مين شخ عبدالوباب متقى كه حواله سے بيعبارت" بهجة الاسرار كتاب معتبر است" علامه ذهى كى طبقات المقر كين مين بيعبارت" الامام الاوحد .... وقد حضرت مجلس اقرائه و استانست بسمته وسكوته" ابوالخير محربن عبدالوباب عرضى على كى عاشيه بهت و استانست بسمته وسكوته" المام عربن عبدالوباب عرضى على كى عاشيه بهت الاسرار مين بي عبارت" قد تتبعتها فلم اجدفيهانقار الاوله فيه متابعون وغالب ما اورده فيهانقله اليافعي في اسنى المفاخروفي نشر المحاسن وروض الرياحين وشمس الدين بن الزكي الحلبي ايضافي كتاب الاشراف" كيول



حوالہ پیش کرتے تو ضروران کا بھی جواب دیا جاتا۔

مضمون نگارنے امام فطنونی کے گذاب اور بجة الاسرار کے غیر معتبر ہونے رعلامداین رجب عنبلی کا حوالہ پیش کیاہے ہم نے جب اصل سے مراجعت کی تواہن رجب حنبلی کاموقف یمی پایاجومضمون نگارنے لکھاہے البتہ ہمیں اس برکوئی جرت نہیں ہوئی اس لئے کہ ابن رجب حنبل نے بجة اورصاحب بجة پرجوجرح فرمائی ہے اس میں ابن تیمید ابن قیم اور ابن کثیر کی تعلیمات کااثر کارفرماہے کیوں کہ ان علماے ثلاثه كے عقائد الل سنت كے عقائد ميل نہيں كھاتے ہجة الاسرار بلكه تصوف كى جمله كتب مين جوعقا كدورج بين وه ان كے عقائد كے بالكل متصادم بين امام على ان سے نبت تمذهاصل كرنے كے سب اوران كے زيراثر بنے كى بنياد يرب بات كه كے بین حالاتکه ان کی کتاب کابالاتعاب مطالعه کرنے والے پریہ بات بخولی منکشف ہوجائے گی کہ وہ اپنے اساتذہ کے روش پر چلتے ہوئے یہ بات کہہ تو گئے ہیں مگراس يروه خودقائم ندره سك مين اوربجة الاسرارے بى كى واقعات سي كهدكر من احسن مافی هذا الکتاب وه روایت جواس کتاب میں بہتر ہے۔ اور مرشیہ کے ستائیس اشعار اپنی اس کتاب میں نقل فرمائے ہیں۔اورر ہاامام صنبلی کایہ فرمانا کہ اکثر روایتی مجامیل ے لی گئ بیں تواس سے کتاب یاصاحب کتاب کا غیرمعتر مونا ثابت نہیں ہوتا جمہور کے نزد یک جمول راویوں کی روایت مقبول مانی جاتی ہے نیزیہ بھی موسکتاہے کہ جن رواة کوامام صبلی نے مجبول سمجھاہے وہ امام قطنونی کے نزدیک مجبول نہ ہوں۔

علاوہ ازیں ساری تاویلات وتوضیحات سے قطع نظر ہم مضمون نگار کے اس حوالہ کو مان بھی لیں تب بھی پہلے الاسرار کاغیر معتبر اور امام قطنو فی کا کذاب ہوناتسلیم نہیں کیا جائے گا اس لئے کہ اس معاطع میں امام عنبلی منفرد ہیں اور مضمون نگار کواچھی طرح معلوم ہوگا کہ اگر کسی ایک محدث نے کسی کتاب یاصاحب کتاب پر جرح کردی توبس



## عقيده علم غيب اورعلائے ديوبند كى قلابازياں

څان رضا تا دری ﴿www.deobandimazhab.com

Literature of the second

قبطاول

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المحترم قارئين آپ كى خدمت ميل ابناايك اورمضمون چيش كررما بهول جوكه علم غيب جيسا بهم مسئله مسئله مسئله مسئله مسئله مسئله بربالكل واضح وصاف وشفاف ب جوكه كتب علما والماسنت ميل فدكور بهاراعقيده اس مسئله بربالكل واضح وصاف وشفاف ب جوكه كتب علما والماسنت ميل فدكور به حيس خالص الاعتقاد ، انباء المصطفى ، جاء الحق ، توضيح البيان ، مقام ولايت ونبوت وغيب خالص الاعتقاد ، انباء المصطفى ، جاء الحق ، توضيح البيان ، مقام ولايت ونبوت وغيب وغيب اورعلائد ديو بندى وغيب قل بازيول سيمتعلق مير مصمون كاموضوع عقيده علم غيب اورعلاء ديو بندى كا تذكره كرك كالبذا جن صاحب كو بهار عقيده سيمتعلق تفصيل ديمنى جوده درج بالاكتب كى طرف مده كالبذا جن صاحب كو بهار عقيده سيمتعلق تفصيل ديمنى جوده درج بالاكتب كى طرف مده كالهذا جن صاحب كو بهار مصفون كالمقون كالمناه كالمراب

قارئین کرام! اس مضمون کے پڑھنے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ '' خدا ساختہ عقیدہ'' میں اور'' خووساختہ عقیدہ'' میں کتنا فرق ہوتا ہے ( بینی کہ خدا کے بیان کئے ہوئے عقیدہ میں ہوئے عقیدہ میں ہوتا جب کے انگریزوں کے کہنے پراختیار کئے گئے عقیدہ میں کتنا اختلاف و تضاد ہے ) ۔ کوئی دیو بندی مولوی پچھ کھتا ہے اور کوئی پچھ ، ایک مولوی صاحب میں چیز کو ضروری قرار دیتے ہے تو دوسرے اس کو شرک ، ایک کسی چیز کا اثبات کرتے ہیں تو دوسرے صاحب اس کو سخت تو بین قرار دے کرا نکار کرتے ہیں ۔ ایک مولوی صاحب جس عقیدہ کا اظہار کرتے ہیں تو دوسرے مولوی صاحب اس کو نصوص قطعیہ کے خلاف قرار جس عقیدہ کا اظہار کرتے ہیں تو دوسرے مولوی صاحب اس کو نصوص قطعیہ کے خلاف قرار کرتے ہیں ۔ غرض ہر طرف ایک الگ ہی دنیا وہ دنیا جو انگریزوں کے دیتے ہیں ۔ غرض ہر طرف ایک الگ ہی دنیا وہ دنیا جو انگریزوں کے

#### (82) \(\text{UP}\)

نظر نہیں آئی؟ کیامضمون نگار کے نزدیک بدشخصیات مسلم نہیں ہے کیا امام شطنونی کی جلالت علم کویہ اقوال کافی نہیں ہیں؟ اور کیاان ندکورہ بالاعلا کی توثیق و تائید کے بعد بھی امام جنبلی کی جرح کوتر جیح دینا تنگ نظری نہیں ہے؟ مضمون نگار اگر تعصب کی عینک اتار کرکتب صوفیا و محدثین میں کریں گے تو یقینا امام قطنوفی اور بہجة الاسرار کی توثیق و تائید ہی یا ئیں گے۔

مزیدبرال امام قطنونی اور بجة الاسرارے متعلق خود مضمون نگاراورڈ اکٹر لون کاذاتی نظریہ ان اکابر علاوصوفیا کے اقوال وآراء ونظریات کے سامنے کوئی وقعت وحیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اس لئے اس پرکوئی تصرہ بے سود ہے۔

بالجمله ندکورہ بالا بحث کی روشی میں یہ بات واضح ہوگئ کہ امام شطنو فی اوران کی کتاب بجة الاسرارعلا کے نزدیک معتبروسلم الثبوت ہے اوراس برمضمون نگارے لگائے گئے الزامات باطل وبے بنیاد ہیں۔ ھذا ما عندی والعلم عندالله تعالٰی۔

BOK MOUSE "MIND YOU MANNE WO

الماري والمراب المراجع المراجع

al print these tiller in the leavening the land of the

the time the second of the second of the second of

كتبه محمد ذوالفقارخان تعيى خادم دارالا فآء مدينه مسجد محلّه على خال كاشى پور مؤرخها ۲ رزيقعده ۱۳۳۳ ه نے یہ محلی کہا ہے کہ

'' کیونکرغیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے رسول کو کیا خبر۔'' (تقویۃ الایمان ص ۱۳۰)

اس عبارت میں امام وہا بید و دیا بید مولوی اسمعیل وہلوی نے تمام رسولوں سے
غیب کی خبر کی نفی کی ہے۔ جس سے پتہ چلا کہ اسمعیل صاحب انبیاء کے لئے اِحب ارعلی
الغیب وانباء علی الغیب کاعقیدہ بھی ندر کھتے تھے۔

۲- مولوی رشید احمد گنگوبی جن کو دیو بندی غوث اعظم کے لقب سے ملقب کرتے ہیں کہ ہیں۔ وہ اپنی کتاب''مسئلہ درعلم غیب رسول الشقائی "کے صفحہ ۱۵ اپر لکھتے ہیں کہ ''کیس اس میں ہر چہار ندا ہب وجملہ علماء شفق ہیں کہ انبیاء □ غیب رمطاع نہیں ہوتے۔''

محنگونی صاحب کی اس عبارت کامفہوم بالکل واضح ہے کہ انبیاغیب پر مطلع نہیں ہوتے۔ (معاذ اللہ)، جس سے پتہ چلا کہ گنگونی صاحب انبیاء کے لئے اطلاع عملی الغیب کے انکاری ہیں اور طرفہ بیکہ اس پراجماع نقل کرتے ہیں۔

-- دیوبندی ندهب مین امام کا درجه رکھنے والے مشہور دیوبندی مولوی سر فراز
خان صفر رصاحب اپنی کتاب "تقید شین صفی ۱۹۳ پر حضور صلی الله علیه
و سلم سے عطائی علم غیب کی فی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ
"خضیکہ لا اعلم الغیب الایہ سے آنخضرت صلی الله علیه
و سلم کے لئے علم غیب کی فی قطعا اور یقینا ثابت ہاوراس آیت
سے نفی علم غیب پر سند لا نامنصوص اور بامحل ہاور علم غیب عطائی ہی
کی فی مراداور متعین ہاس میں رتی برابرشک وشبیس "معاد

(84) (U) LIVE )

کہنے پر بنائی گئی جس کا شکار کئی مسلمان ہوئے اور آج اپنے آپ کو دیو بندی قرار دیتے ہیں بلکہ آج کل (الل سنت و جماعت کے کٹر دخمن ہوتے ہوئے بھی) خودکواال سنت و جماعت ظاہر کرکے بھیڑنما بھیڑئے عوام الل سنت کودھوکہ دیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فقیر خادم مسلک حق اہل سنت و جماعت شان رضا محمدی
قادری شخیق پیند دیوبندی قارئین کے لئے اپنامضمون پیش کرتا ہے اوران کو دعوت فکر دیتا
ہے کہ جس ند مہب کے علماء کا ایک بہت ہی اہم مسئلہ میں اس قدر شدید اختلاف ہوتو وہ
ند مہب، شیطانی ند مہب تو موسکتا ہے رحمانی نہیں۔اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے اور قارئین کو
حق پڑھ کرا ہے تبول کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین!

عقید علم غیب کے انکاری حضرات دیوبند:

قارئین کرام! اس عنوان کے تحت ان دیوبندی علماء کے حوالہ جات ذکر کے جا کیں گے جو کہ حضور صلی الله علیه وسلم ، دیگراند! علیهم السلام کے لئے علم غیب ثابت کرنے اس کے عقیدہ کوشرک، عیسائیوں سے مشابہت بضوص قطعید کا خلاف قرار دیتے ہیں۔

ان میں سر فہرست تو مولوی اسمعیل وہلوی صاحب کی شخصیت ہے جنہوں نے اپنی ان تھک کوششوں سے اپنی سرکارا گریز کے کہنے پر'' تقویۃ الایمان' کلھ کر برصغیر میں فتنہ کا نے ہو ایسا کھلا کہ وہائی دیو بندی مسلک وجود میں آیا۔ بیون کتاب ہے جس سے متعلق دیو بندی مذہب کے ہی معتبر عالم انورشاہ کا شمیری نے کہا کہ اس کتاب (لیمن تقویۃ الایمان) کی وجہ سے مسلمانوں میں بہت جھڑ ہے ہوئے فقہ شفی کے پیروکار دودھڑ وں میں تقسیم ہو گئے۔ (ملخصاً ملفوظات محدث شمیری ص ۲۰۴) خیر بیتوایک شمنی بات تھی اب آتا ہوں اپنے مدعل کی طرف۔

مولوی اسمعیل دہلوی نے جہاں اپنی کتاب میں دیگر کئی گتاخیاں کیں وہیں اس

دیوبندیوں کے امام سرفراز صاحب کی عبارت کا داضی مفہوم برقاری سمجھ سکتا ہے

#### (87) (U) UK (150)

مولوی الیاس مسن صاحب این کتاب "فرقه بریلویت پاک و مند کا تحقیق جائزه" میں علم غیب سے حوالے لکھتے ہیں کہ

> "انبیاء علیه مالسلام پرغیب کا ظهار واطلاع ہوتی ہے،غیب ک عطانہیں،اللہ بناشرکت غیر اطلاع دہندہ غیب ہے۔اس کے بتانے اور ظاہر کرنے سے کسی کوغیب کی اطلاع ہوتی ہے۔قرآن کریم نے تعلیم غیب کو إظهار غیب اور إطلاع غیب کے عنوان سے تعبیر کیا ہے علم غیب سے نہیں، کیونکہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے جس میں اس کا کوئی شریک و ہمیم نہیں۔" (فرقہ بریلویت پاک وہند کا تحقیقی جائزہ، صفح ۲۳۲)

محترم قارئین کرام! تصن صاحب کی عبارت کامفادیہ ہے کہ انبیاء علیہ ہے السلام پراطلاع علی الغیب باظہار علی الغیب ہوتی ہے۔ اس کو کم غیب نہیں کہہ سکتے کیونکہ (علم غیب) اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے جواللہ کے علاوہ کسی کے لئے حاصل نہیں ،نہ ذاتی طور پرنہ ہی عطائی طور پرمعاذ الله

اس کی وجہ بھی تھسن صاحب نے اسی صفحہ پر بیان بھی کردی ہے کہ
''دراصل علم غیب کا مطلب یہی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے زمین و
آسان کا کوئی ذرہ اس کی کوئی چیز بھی کسی بھی آن پوشیدہ نہ رہے۔
یہی معنی قرآن وسنت سے ثابت ہے۔''

مطلب بالکل واضح ہے کہ مسن صاحب بتانا یہ جاہ رہے کہ اگر کسی کے لئے علم غیب کا عقیدہ مانا جائے جاہے عطائی طور پر ہی کیوں نہ ہواس سے لازم بیآتا ہے اس شخص کے لئے زمین وآسان کا کوئی ذرہ اس کی کوئی چیز کسی بھی وقت اس سے پوشیدہ نہیں ہوتی بلکہ وہ اسے ملاحظہ فرماز ہا ہے اور بیدر یوبندیوں کے نزدیک شرک ہے لہذا وہ نہ ذاتی طور پرعلم

#### (86) X (11 L) X

کہ سرفراز صاحب کے نزدیک حضور صلبی الله علیه وسلم کے لئے عطائی علم غیب کی نفی قطعاً اور یقینا ثابت ہے اس میں ذرابرابرشک کی تنجائش نہیں۔ کیونکہ کے بیمسئلہ (عطائی علم غیب کی نفی )نص قرآنی ہے ثابت ہے۔معاذ الله عزوجل

- دیوبندی ند بہب کے موجودہ دور کے اخلاقیات اور عقل سے پیدل مناظر دیوبند
مولوی ابوایوب (نام نہاد) قاوری صاحب اپنا ایک مضمون (جو کہنام نہاد' راہ
سنت'نامی رسالہ میں دوقسطوں میں شائع ہوا) کی پہلی قسط میں لکھتے ہیں کہ
''برادران اہلسنت والجماعت! نبی پاک صلم اللہ علیہ و سلم
کاارشادگرامی ہے لتتبعن سنن من قبلکم (بخاری جاس اوس)
لیمن تم ضرور بالفرور پہلے لوگوں کی تقلید کرو گے۔اس ارشادگرامی
کے موافق ہی ہوا کہ لوگوں نے اپنے عقائد میں یہودونصاری کی تقلید

■ پھر چنداعقادات کا ذکرکرتے ہوئے مسئل علم غیب میں ہم اہل سنت و جماعت

کوعیسائیوں کے ہم نواقرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ
''تو بریلوی حضرات نے اس کے مقابلے میں ایک بات علم غیب نکالی

یعنی اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ و سلم کوملم غیب عطا

فرمایا ہے۔''(راہ سنت شارہ ۲ صنحی ۲۲)

مرہ ہے۔ رواہ سے ہرہ، کہ است ہم ہوں ہے۔ است کا انتاع کرنا ہے سے انتاع کرنا ہے کہ است کا انتاع کی انتاع کرنا ہے کہ انتاع کی انتاع کرنا ہے کہ انتاع کی انتاع کرنا ہے کہ انتاع کی انتاع کا

اوران کے عقید کواپنانا ہے جوان کی دین عیسوی میں اپنی طرف سے اختر اعظی۔معافد الله (حالا نکہ خودویو بندی اکا برعلماء عطائی علم غیب کے قائل ہیں)

۵- دیوبندی حضرات کے مزعومہ متکلم اسلام مولوی الیاس مسن صاحب کے کلام کو بیں۔ بھی پڑھتے جائے کدان صاحب نے اپنی کتاب میں کیا گل کھلائے ہیں۔



#### انبیاء(عَلِیْلُمُ) کی امامت کے دیو بندی دعوے محدانضال حسین نقشبندی

اس مضمون میں آل دیوبند کے ان خوابوں کو پیش کیا جارہا ہے جن میں نبی کریم مظافیۃ اور دیگر انبیاء میں آل دیوبند کا دعویٰ کیا گیا ہے گراس سے قبل میں اس بات کی وضاحت کردینا نبایت ضروری سجھتا ہوں کہ مجھے اس عنوان ''انبیاء میں گزارش ہے کہ دیوبندی دعوے' پر قلم اُٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی تو اس سلسلہ میں گزارش ہے کہ دیوبندی محتب فکر کے مصنفین ، ناقدین اور نام نباد مناظرین کی اعلیٰ حضرت ، امام اہل سنت ، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات کی اس عبارت . ''ان (سیداحمد برکات) کے انقال کے دن مولوی سیدامیر احمد صاحب مرحوم خواب میں نیارت حضورا کرم ٹاٹھ کی اس عبار ت کی نیارت حضورا کرم ٹاٹھ کی اس عبار ت کی کھوڑ کے پر تشریف لئے جاتے ہیں عرض کی نیارت اللہ تکا گھڑ جفور کہاں تشریف ہوئے کہ گھوڑ کے پر تشریف لئے جاتے ہیں عرض کی بارسول اللہ کا گھڑ جفور کہاں تشریف لئے جاتے ہیں فر مایا برکات احمد کے جنازے کی نماز پڑھے الحمد اللہ یہ جنازہ میں نے پڑھایا'' (ملفوظات حصددہ صفح ۱۲ مطبوعہ مشان بک کارز لا ہور) کو تو ہیں وقعیص رسول تا گھڑ میں بطور دلیل نقل کرنا ہے۔

چنانچداس عبارت پرصرف دودیو بندی مولویوں کے تبھرہ کے اقتباس نقل کردینا موقع محل کے مناسب سجھتا ہوں۔

ا- آلِ دیوبند کے مولوی''فاضل''نے اعلیٰ حفرت سیسی کی اس عبارت پر بید عنوان قائم کرے''بریلویوں کے نزدیک امام احدرضا امام اور نبی علیه السلام مقتدی عیاد اُباللہ''یوں کھاہے۔

یہ منام خواب صرف احمد رضائے آخری جیلے کی عظمت ظاہر کرئے کے لئے گھڑا ہے تا کہ لوگ مجھے بزرگ تصور کریں اور اس کے ماننے والوں نے اس بکواس کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں کہا اس

#### 

غیب مانتے ہیں اور نہ عطائی طور پر۔ کیونکہ بقول محسن صاحب کہ علم غیب کا بدیم معنی قرآن وسنت سے ثابت ہے۔

لطبیفه: گسسن صاحب نے اپنی اس عبارت میں حضور صلی الله علیه وسلم کے اطلاع غیب کاعقیدہ قرآن سے ٹابت مان کراپئے مزعومہ قطب الارشاد وغوث اعظم مولوی رشیدا حمد کنگوبی صاحب کے زودی اس مسلہ کوئل میں اس مسلہ کوئل بات کار دکر دیا ہے کیونکہ گنگوبی صاحب کے زودیک اس مسلہ کوئل بات پر اجماع ہے کہ انبیاء کوغیب پر اطلاع نہیں ہوتی ۔اب دیوبندی بی اس مسلہ کوئل فرما کیں کہ گنگوبی صاحب کے زویک قرصن صاحب حضور صلی الله علیه وسلم کے لئے اطلاع غیب کاعقیدہ مان کر اجماع کے مشکر ظرے اور گھسن صاحب کے زویک گنگوبی صاحب اطلاع غیب کاعقیدہ نہ مان کر قرآن کے مشکر کہلائے ۔اب دیوبندی اپنے گنگوبی صاحب اطلاع غیب کاعقیدہ نہ مان کر قرآن کے مشکر کہلائے ۔اب دیوبندی اپنے کس مولوی صاحب کو بچاتے ہیں بیان کی مرضی ہے۔

قارئین کرام! نہایت اختصار کے ساتھ ہیں نے صرف دیوبندیوں کے پانچ متندعایاء کی تخریرات پیش کی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ '' انبیاء'' کوغیب کی کوئی خبرنہیں ، انبیاء غیب پرمطلع نہیں ہوئے حضور صلبی المللہ علیہ و سلم کے لئے علم غیب ٹابت کرنا کفروشرک ہے چاہوہ عطائی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ قرآن میں ''لا اعلم الغیب ''کالفاظ آئے ہیں اور اس سے مرادعطائی علم غیب کی نفی کرنا ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک وشہر نہیں کہ یہ آیت عطائی علم غیب کی نفی میں متعین ہے (لیعنی کوئی دوسراا خمال ہے ہی نہیں ) اور اب جو کوئی علم غیب ٹابت کرے وہ اس آیت کا منکر ہوکر کا فر کھرا، پھرعطائی علم غیب کے عقیدہ کو عیسائی یا در بول کی اتباع میں بنایا ہوا عقیدہ قرار دیا۔

قار کین کرام! بیتو تھا تصویر کا پہلا رخ اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیوبندی مذہب کے دیگر متندعلاء کے قلم سے پڑھئے۔

(جارى م)

#### (91) X (1) \(\frac{1}{2}\)

پاس آیا اور پیر کہدرہاہے کہ میں رسول الله کا الله کا کھی وخبر دینے کے لئے جارہا ہوں اب وہ شخص گیا اور حضورا کرم کا انتقال ہوگیا ہے جاکر آواز دی کہ مولانا (اشرف علی تھانوی) کا انتقال ہوگیا ہے حضورا کرم کا انتقال ہوگیا ہے حضورا کرم کا انتقال ہوگیا ہے جنازہ کے جنازہ کے کہا تھے اور آپ کے جنازہ کے لئے چلے۔' (اصدق الرؤیا جلد اصفی ۱)

اس خواب میں غور فرمائے اس خواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضورا کرم کا انتظام نے اس خواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضورا کرم کا انتظام نے تھانوی کی نماز جنازہ دیو بندی مولوی نے پڑھائی ہوگی تو وہ مولوی امام ہوا اور حضورا کرم کا انتظام تقدی۔

اور دیوبندی حضرات کے نز دیک نبی کی موجودگی میں امام بننے والے کا تھم بھی ملاحظ فرمائیں۔

🕻 د يوبندى فاضل نے لکھا ہے کہ

" آپ تانیق کی موجودگی میں کوئی نبی بھی امامت کے فرائض انجام ندوے سکے ' (ملت بریلویدی اچھوتی تعبیر سفید المطبوعة المعارف اردوباز ار لا مور)

گویا ثابت ہوا کہ دیوبندی مولوی فاضل کے بقول جواختیار کسی دوسرے نبی کو بھی نہیں وہ دیوبندی مولوی کو حاصل ہے جونبی کریم کاٹیٹیٹر کے بھی امام بن بیٹھے۔ (معاذ اللہ)

۳- شہاب الدین کشمیری گیٹ دہلی کا خواب: ''یہ خواب نظر آیا کہ ..... حضرت والا (یعنی اشرف علی تھانوی) نماز جمعہ پڑھارہے ہیں اور حضورا کرم ٹالٹیٹٹانے نے احقر (خواب دیکھنے والے کا) ہازو پکڑ کراپنے آگے کی صف میں کردیا۔''
(اصدق الردیا جلام صفح ۲۲)

قارئین اس خواب بیس تو صراحنا ذکر ہے کہ حضوراکرم تالیق نے تھانوی کے پیچھے نماز پڑھی تو تھانوی امام ہوااور آنخضرت تالیق مقتدی!

سم مولوی رشید احد صدیقی کلکتوی نے حسین احمد نی کے متعلق لکھا'' الحمد للد آج

#### (90) ( JULIU )

ے بڑھ کرنبی علیہ السلام کی اور کیا تو بین ہوگی۔"

(ملت بریلویی اجھوتی تعبیر صفیہ ۱۱،۵۱۱مطبوعه المعارف اردوبازار لاہور) ۲- اعلی حضرت مجیلیات کی اس عبارت پر دیوبندی حضرات کے "منتکلم اسلام" مولوی البیاس گھسن نے درج ذیل عنوان قائم کیا ہے" حضورا کرم مُلَّقَّقِهُم کی

امامت كا دعوى ـ " (فرقه بريلويت پاك د بندكا تحقيق جائزه صفحاله)

اگرطرز استدلال اورجرح وتقید کا یکی طریقه کا رآل دیوبند کو بیند ہے اور اس طریقه کا رآل دیوبند کو بیند ہے اور اس طریقه کا رآل دیوبند کے مذہب طریقه کارے نبی کریم کا ایکی کا تا ہوں وہند کو یک تو بین و تنقیص پر دلیل پیش کرنا بیآل دیوبند کو یکر کھتے اور جدید کا قانون اور منہاج پرآل دیوبند کو یکر کھتے اور تولتے ہیں اور بُرانه منا کے بلکہ اپنے قانون کی روسے ایسے شخص کو گستاخ ، ہے ادب اور را کہ در است سے بھٹکا کہ کر صراط متقیم پر آجائے یا پھر پڑھتے جائے اور اپنے مذہب جدید کے قانون پر ماتم کرتے جائے۔

ا- شیخ سعید تکرونی کہتے ہیں:

''میں نے خواب میں دیکھا کہ سرورِ عالم تاکیق آشریف فرما ہیں اور مجھ ہے کسی نے کہا یہ رسول اللہ تاکیق آئی ہیں اور ایک عالم ہندی خلیل احمد نام کا انقال ہو گیا ہے ان کے جنازہ کی تشریف کے لئے تشریف لائے ہیں۔'' ( تذکرۃ الخلیل سفیہ ۲۵ ماشر مکتبۃ اٹنٹے کرا ہی ازعاش الہی میرشی) اس عبارت سے ظاہر ہوا کہ خلیل احمد کی نمازِ جنازہ نبی کریم تاکیق آئے بڑھی تھی

اس عبارت سے ظاہر ہوا کہ حلیل احمد کی نماز جنازہ نبی کریم تا تھا نے پڑھی تھی اور ظاہر ہے کہ خلیل احمد کی نماز جنازہ کسی دیو بندی مولوی نے پڑھائی ہوگی تو وہ مولوی امام موااور حضورا کرم تا تین مقتدی ہے۔

۲- محمود سین از مدرسه شاهی مراد آباد کاخواب:

"آج کی دن گزرے کمترین نے ایک خواب حضور کے متعلق دیکھادہ یہ ہے کہ ایک شخص رات کو مجھے کہ رہاہے کہ مولانا (اشرف تھانوی) کا انقال ہوگیا ہے اور ہمارے ملنے والا ایک آ دی ہمارے



## تبصرہ کتب اہلسنت کے علمی لٹر پچر میں گراں قدر علمی اضافے ضروری نوٹ تھرہ کے لیے دو کتابوں کا آنا ضروری ہے

(۱) نام کتاب میلا دِ مصطفیٰ قرآن وسنت کی روشن میں نام رہ میثم عباس قادری رضوی

مفحات: ۲۱۶ منانسر: والفنحلي بيلي كيشنز، سستا بوثل، در بار ماركيث، لا بهور

كتاب حاصل كرنے كے ليے رابط فيريوني : 4959263-0315-7259263-0305

الله تعلیه الله علیه وسلم کے متعلق علا کے المست کے نایاب تحریبات کا مجموع مرتب کرنے کی تو فیق عطافر مائی ، وسلم کے متعلق علا کے المست کے نایاب تحریبات کا مجموع مرتب کرنے کی تو فیق عطافر مائی ، جس جس جس جس میں ۹ رسائل مثلرین میلا دو قیام کے دد میں نثری جی اور ایک رساله "مولو دِمنظوم" ہے جس کے مولف (۱) حضرت سیف الله المسلول مولا نافضل رسول بدایو نی د حمة الله علیه بیں، ان کے علاوہ اس مجموع میں جن علائے المست کے رسائل شامل بیں ان کے اسمائے گرامی ملاحظہ فرما کیں (۲) خلیف کا محضور من مولا ناکہ کو مخترت شاہ عبد العزی د محدث دولوی ، حضرت مولا نا اثوار دولوی ، حضرت مولا نا شاہ محمد محصوم محدد کی دولوی کے بوتے حضرت مولا نا شاہ محمد محصوم محدد کی دولوی ، جناب حضرت مولا نا شاہ محمد محدد کی دولوی نا شاہ محمد محدد کی دولوی نا میں الله میں الله میں الله میں دانا بوری (۷) حضرت مولا نا عبد الله محمد کی ایک محسور الله بین ساکن شہر محولانا محمد طیب دانا بوری (۷) حضرت مولا نا عبد الله محمد کریم حفی این مولا نا امیر الله بین ساکن شہر محمد الله کا محمد مولانا محمد طیب دانا بوری (۷) حضرت مولانا عبد الله محمد کی ایک محمد مولانا محمد طیب دانا بوری (۷) حضرت مولانا عبد الله محمد کی ایک محمد مولانا محمد طیب دانا بوری (۷) حضرت مولانا عبد الله محمد کی ایک محمد مولانا محمد طیب دانا بوری (۷) حضرت مولانا عبد الله محمد کو قور محمد کی ایک محمد میں دانا بوری (۷) حضرت مولانا محمد الله محمد مولانا محمد مو

(92) (UILLE )

(روز نامه الجمعية ، د بلي شخ الاسلام نمبر صفحه ٣٢٦،٣٢٥، شخ الاسلام حضرت مولانا سيد حسين احمد مدنى واقعات وكرامات كي روثني مين صفحه ٣٠٠ طبح كرا چي از مولوي رشيد الدين حميدى ويوبندي)

اگر کسی امتی کا نبی کی امامت کرنالائن اعترابی ہے بلکہ 'مولوی فاضل' کے بقول ایسا کرنے کا کسی نبی کوبھی اختیار نہیں تو آل دیو بندے عمو ما اور 'الیاس گھسن' سے خصوصاً گذارش ہے کہ اپنے قلم کو حرکت میں لائے !اور اہانت ، ہے ادبی ،علین گتاخی ، از کی بد بخت اور دیگر القابات جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نان میشین کے لئے سوجھتے ہیں اُن سب القابات ہے مولوی حسین احمد مدنی اور آل دیو بندے 'حکیم الامة مجد دالملت' اشرف علی تھا نوی اور دیگر مذکورہ دیو بندی مولویوں کوبھی نواز کرحق پرسی کا ثبوت د ہجئے۔



(٣) نام كتاب: اسلام اورعيسائيت ايك تقابلي مطالعه

نام موَلف: علامه فقى جاويدا حرعنر مصباحى مد ظله العالى (جريه الديان) صفحات: ۲۰۸ ناشو: والفحل بيلي يشنز، ستامونل، دربار ماركيك، لامور

كتاب حاصل كرنے كے ليے رابط فمبريوين على: 0300-7259263-0315-4959263

اس کتاب کے مولف علامہ مفتی جاوید احمد عزر مصباحی صاحب ایک نو جون محقق ہیں جن کی اس وقت عمرتقر بیا ۲۲ سال ہے، لیکن کتاب کو دیکھیے تو قاری دادد نے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس کم عمری میں اتی شاندار کتاب تحریر کرنا فضل خداد ندی ہی ہاس کتاب میں اسلام اور عیسائیت کا مختلف پہلوؤں سے تقابل پیش کیا ہے، اسلام حدود و تعزیرات پر اعتراضات کرنے والے عیسائیوں کے لیے یہ کتاب منار ہ ہدایت ثابت ہو سکتی ہے، روعیسائیت سے دل چھی رکھنے والے حضرات کے لیے یہ کتاب ایک نعمت غیر محترقی بات ہو سکتی ہے۔

(٣) نام كتاب: تعويذ جائزيانا جائز؟

نام مولف: انجينتر سيدمح فضل الله صابري مد ظله العالى (انديا)

مفحات:۸۸

الشو: الحقائق فا وَعَدْ يَثْن ، رضا پلازه بالقائل علم دين ما تقرسريث ، اردو بازار ، لا ہور۔ كتاب حاصل كرنے كے ليے رابط نمبرية بين ؛ 7861895-0333

یہ کتاب تعویذ اور دم کے جائز ہونے کے متعلق تحریری گئی ہے جس میں علائے سلف اور اکا پر وہا ہیں ہے۔ اس کے جواز کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں، اس کے مولف ہندوستان کے ہرول عزیز خطیب جناب سیدفضل اللہ چشتی صابری صاحب نے بہت محنت سے اس کتاب کوتحریر کیا ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔



یقوب دامپوری و حمه م المله تعالی علیهم اجمعین بیمجوع متکرین میلاد کودیل ایک انجم دستاویز ہے ، اہلسنت کے علاء ومناظرین اس مجموعہ کوخر ورحاصل کریں ، اگراس مجموعہ میں کمپوزنگ کی کوئی غلطی نظر آئے تو اس کی وجدراقم کوخاطر خواہ وقت کا میسر نہ ہونا ہے لہذا اس عذر کی بنا پر راقم سے درگز رفر مائیں اور اس کی نشاند ہی فرما کر شکریکا موقع دیں تا کدور تکی کی جا سکے قارئین اہلسنت کے لیے ایک اور خوشخری ہے کہ اگر زندگی اور اللہ تعالیٰ کی توفیق شاملِ حال رہی تو علائے اہلسنت کے نایاب رسائل میلاد کا ایک اور مجموعہ (راقم کے پاس موجود ہے اس کو بھی ) اسکا رہی الاول شریف میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ ان شاء الله تعالیٰ میر ان ما مرار الارکان

نام مؤلف: امام المدققين ، حضرت علامه مولا نافق على خان دحسة الساسه عليه (متوفى ١٢٩٤ هه ١٨٨ء)

صفحات: ۲۲۰۰ ناشر: والفحلي ببلي يشنز، ستابول، دربار ماركيف، لابور-

كتاب حاصل كرنے كے ليے دابط فمبريہ بين ؛ 4959263-0315-7259263-0315

اس کتاب کے مولف حضرت علامہ مولا ناتھی علی خان و حسمة الله علیه (والدِ گرای اعلیم رسی عظیم البرکت امام احمد رضاخان و حسمة الله علیه ) کانام کی تعارف کا مختاج نہیں۔ حضرت مولف نے اس کتاب میں اسلام کے پانچ نبیادی ارکان کی جامع تشریخ نبایت محققانه انداز ہے پیش کی ہاس کتاب کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اپنے عنوان پر کسی جانے والی بیاروو کی پہلی کتاب ہے اور اس پر مزید ہی کہ اسے اعلیم شر ت کے والدِ ماجد کے محققان قلم نے تحریر فرمایا ہے جس کا مطالعہ کرنا بہت مفید رہے گا۔ اس کتاب کے شروع میں حضرت مولف کے حالات زندگی امام اجمد رضا خان فاضل مالات زندگی امام اجمد رضا خان فاضل بر بلوی و حسمة السله علیه نے اپنے مبارک قلم سے تحریر فرمائے ہیں۔اور کتاب کا مختصر تعارف کے بر بلوی و حسمة السله علیه نے اپنے مبارک قلم سے تحریر فرمائے ہیں۔اور کتاب کا مختصر تعارف و اکثر محمد من صاحب ریس جی سالر شعبداردو، بریلی کالح، بریلی نے تحریر فرمایا ہے۔

# د بو بند بو! شرم تم کومگر بیس آتی میشم عباس قادری رضوی

دیوبندیوں کے آپس میں تھم گھھا ہونے کی کہانی:

مولوی ابوالیب و یوبندی کی تماب "دست وگریبان" کا دندان شکن جواب: مولوی ابوابوب قادری و یوبندی نے اہلسنت کے خلاف کتاب کھی جس میں مختلف مسائل پر ہونے والے اختلافات پر کتاب لکھی ہے حالانکہ اسکے اپنے دیوبندی فرقہ کا دامن ان کے آلیبی اختلافات سے تار تار ہو چکا ہے مثلاً (1) حیاتی مماتی اختلاف پر دیوبندیوں کے 'حیاتی'' اور'' مماتی'' فرقوں کی ایک دوسرے کےخلاف لکھی گئی قریباً سوکتب، (۲) تبلیغی جماعت کےخلاف الکھی گئی دیو بندی علما کی کتب، (۳) دیو بندی اکابر کے آپس کے اختلافات، (۴) مولوی عبید الله سندهی دیوبندی صاحب بر کفر کا فتوی لگا کر دیوبند سے نکالنا، (۵) مولوی انورشاہ کشمیری د یوبندی کا دیوبند سے نکلنا، (۲) دیوبندیوں کا اپنے ہی دیوبندی علماً خلاف کتابیں ککھنااوران کو ناصبی، خارجی اور بزیدی کہنا، (۷) دیوبند میں مولوی شبیر عثانی دیوبندی کے کارٹون بنانا، (۸) مولوی قاضی مظهر حسین دیوبندی کے مولوی ضیاء الرحمٰن دیوبندی سے اختلاف، (۸) مولوی طارق جمیل دیوبندی کےخلاف دیوبندی علماً کے فتوے، (۹) مولوی سرفراز صفدر مگھیروی دیوبندی کے صاحبزادے اور یوتے مولوی زاہدالراشدی دیوبندی اور مولوی عمار ناصر خان د یوبندی کے خلاف د یوبندیوں کی لکھی گئی کتب کے علاوہ اور بہت سے مسائل پر دیوبندیوں کی وھینگامشتی کا حاصل مطالعہ راقم کے پاس محفوظ ہے جو' مجموعہ رسائل مولانا حشمت علی کھنوی'' (تخ تے وحواثی) کی تکمیل کے بعد پیش کر دیا جائے گا۔جس سے یقینا ان کی طبیعت صاف ہو جائے گی۔ان شاء الله تعالی

ديوارآ جنی پر حماقت تو ديکھيئے

شفتے کے گریں بیٹھ کر پھر ہیں بھینکتے

(۵) نام كتاب: خواتين كى نماز قرآن وسنت كى روشى ميس نام مولف: انجينر سيرمح فضل الله صابري مدطله العالى (انديا)

ناشر:الحقائق فاؤنثريش، رضايلازه بالمقابل علم دين ما تقرسريث، اردو بازار، لا مورب كتاب ماصل كرنے كے ليے دابط تبرية بن :7861895-0333

یہ کتاب مرداورعورت کی نماز میں فرق کے متعلق غیر مقلدین کے اعتراضات کے جواب میں تحریر کی گئی ہے،جس میں محرّ مولف نے اس موضوع پرنہایت مال طریقے سے گفتگو کی ہے اور مرداورعورت کی نماز میں فرق کومحققانہ طورے ثابت کیا ہے اور اس مسلم میں اپنی تا سید کے لیے غیر مقلدین کے حوالہ جات بھی نقل کئے ہیں۔ Jan Harrie

(١) نام كتاب: ايمان كيي بياني مؤلف بمفتى شهاب الدين نوري

صفحات: ۲۰۸ ناشر: اسلامک بک بروس ۲۰۸ اے، اردوبازار، لا بور

كتاب حاصل كرنے كے ليے رابط فمبرية بن 335-1676006,0321-4807950

اس كتاب كيمؤلف "وارالعلوم فيض الرسول" براؤل شريف (انديا) ميس تدريس اورافتاً ك فرائض انجام و رب مين،آپ نے يدكتاب لاعلمي،آزاد خيالي اور جهالت كي وجه ب بولے جانے والے تفریر کلمات سے آگاہی کے لیے تصی ہے جس میں پہلے سوال قائم کیا گیا ہے اور پھراس کا جواب دیا گیاہے،اسے عنوان پراس کتاب میں کافی موادشامل ہےاس لیےاس اہم کتاب کامطالعہ عوام الناس كوضروركرنا جابية اكراب اليان كي اليمه طريق عدهاظت كرعيس اس لياس كتاب كوضرور حاصل كرين الله تعالى سلمانول كايمان كوشائع مون سے بيائے \_ آمين يا رب العالمين ضروری نوٹ کتابوں پرتیمرہ تنگی وقت کی بنا پراہاست کے قلم کاروں ہے حسن ظن رکھتے ہوئے سرسری نظر کے مطالعہ ك بعد كياجاتا الماس ليكى كتاب كمندرجات ك وجهاداره پراعتراض ميس كياجاسكار (ايديز كلمرحق)

کچھ عرص قبل''کلمہ جن''شارہ اتا ۴ کا مجموعہ ساتھیوں نے مِل کرشائع کیا ،اس مجموعہ میں شامل شارہ نمبر ۴۴ کا بیک نائش اس میں ووشامل نہ کر سکے جس کاعلم شائع ہونے کے بعد ہوا۔ لبندااس کود وہار چکسی شائع کیا جار ہاہے تا کہ جن کے پاس میدموجود نہیں وہ اپنے ریکارڈ میں محفوظ کرلیں۔ (میشم قاوری)



Barlow Bly Abricans US PROSINGER SON ENE ووقوى أظريها ورياستان كخلاف كمراس روز ناميا كيير لهن موريد 19 جول كي 2010

واوی آزا دہوگئی تولداخ اور جمول کے مسلمانوں کا کیا ہے گا 'مبنی حملول میں پاکستانی ایجنسیاں ملوث ہیں یم پر صغیر کی خبین ہو ل مسلما او ں لی ہو گئی تشمیر کی جنگ جہا دشین کیا تا کالٹرا کی ہے : فرنٹ لائن میں گفتگو

تی ولی (مائیزنگ دیک) تی دبلی میں مقیم جھیت | کی بیان آمداور تیام کے مقیدیش پھیلا ہے میں للف بی غلط ملائے ہند کے رہنما مولانامحود مدنی نے کہا ہے کہ اسلام ہے کہ مسلمان دیگر اقوام کے ساتھ نہیں رہ سکتے مسلمان

والوت كالذب باور بندوستان يس يدب ملانول صديول عديكر قومول كراباقي صفي 5 غبر 18)

## رون پير تلغي پيرونت

ا اسكو (اے في في) روس ميں بوليس في مائيكر يعن توانین کی خلاف ورزی کرنے کے الزام میں بلیفی جماعت 2021ركان ميت يبت عفر مليول وكرفاركرالإسدوى ذرائع اللاغ كم مطابق روى كى وفاقى يكور أن مروى حكام نے بتا کہ بیلس نے تکورہ ارکان کے مریاہ کوایک فیجی اجلاس کے دوران سائیریا ہے گرفاد کرلیا جکدان کے بیں ے زائد ویروکاروں کو غیر ملکیوں سمیت مائیگریش قوانین کی خلاف وردى كالزام عى كرفاركر لياكي عد كام ك مطابق سأبيرما كالك مقاى صالت في كرفارافراد كظاف فوجدارى مقدبات درج كراف كاجالت ديدى باسدوى شر بلنی داعت رو2009 ش برا کون کال نظ ك بعد يايندى مائد كردى كي حى جس يش بليني بعاصت كوهي

Charles Sur Brand Start ورزاد المع المراد 17 ال 2010 و 10 ال

DAILY EXPRESS



. 17.4910 ما لميت كيلي خطر فرارو ما 2016 من من من من من الميت كيلي خطر فرارو ما كيا الحاد .